# مهاراجه رنجيت سنگه

#### مصنفد

پروفیسر سیندارام کوهلی ' ایم - اے گورثبنت کالم ' لاهور

العآباد هندوستانی ایکیڈیسی ' یو - پی ۱۹۳۳

# Published by The Hindustani Academy, U. P., Allahabad.

#### First Edition



## بوجنيه بتاجي

سکھوں کے عہد حکومت کی دلچسپ داستانیں سلار آپ نے ھی اول اول میرے دل میں خالصہ تاریخ کے مطالعہ کا شرق ڈالا ۔ چنانچہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی پر یہ چھوتی سی تصنیف برے ادب اور پیار سے آپ کی بھینت کرتا ھوں قبول کیجیئے۔

آپ کا پیارا بیتا سیتارام

A const



## فهرست مضامين

| بحف        | 0                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| ŧ          | هچ لبيه                                            |
|            | پہلا باب                                           |
| 9          | سكه، مذهب كي ابتدا اور گورژن كا بيان               |
|            | دوسوا ياب                                          |
| 11         | بنجاب میں خالصه راج تائم هونا                      |
|            | تيسرا باب                                          |
| r+         | باره سکه، مثلین سکه، مثلین                         |
|            | چوتها باب                                          |
| <b>1</b> 9 | مهاراجه رنجیت سنگهم کے خاندان کی سرگذشت            |
|            | پانچو <i>ان</i> با <i>ب</i>                        |
| 41         | مهاراجه رنجیت سنگه کا زمانه عروج                   |
|            | باب لټوي                                           |
|            | <b>پ</b> نجاب کی پولیڈیکل حالت اور رنجیت سنگھ کی   |
| 9+         | پالیسی<br>پالیسی                                   |
|            | ساتو <i>ان</i> ياپ                                 |
|            | ستلبے پار کی سکھ ریاستوں کے ساتھ تعلقات اور دیگر   |
| 1+1        | قتوحات                                             |
|            | آتهواں باب                                         |
| L 41 (A)   | مہاراجہ اور سرکار انگریزی کے درمیان دریائے ستلج کو |
| 125        | سرحد قرار ديا جانا                                 |

| iro.        | •••       | •••         | •••        | کي بهرمار               | فتنوحات    |
|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|------------|
|             |           | واں باب     | دس         |                         |            |
| 144         | •••       |             | گر معاملات | ماجرا و ديا             | کوه نور کا |
|             | ı         | هواں باب    | گیار       |                         |            |
| 191         | •••       | •••         | فتم ملتان  | سلسله ارر               | مهدات کا   |
|             |           | مواں باب    | باره       |                         |            |
| 11+         | صوبحات    | سرحدي       | سال مغربى  | کشمیر اور ش             | فترحات     |
|             |           | نواں باب    | تيره       |                         |            |
| tro         | •••       | •••         | Ĺ          | ر کي تکميا              | فتنح پشاو  |
|             |           | هواں باب    | چوده       |                         |            |
| 14V         | ، كي وفات | اور مهاراجا | ه, تعلقات  | یزی کے سات <sub>ا</sub> | سركار انگر |
|             |           | هواں باب    | پندره      |                         |            |
| 791         | •••       | ي انتظام    | کي اور فوج | ا مالي ' ما             | مهاراجه ك  |
|             |           | واں باب     | سوله       |                         |            |
| ٣19         | •••       | •••         | <u>ن</u>   | ے ذاتی ارصا             | مهاراجه ک  |
| <b>rr</b> 9 | •••       | فهرست       | أمراء كى   | ـــ نامي                | ضميمه ا    |
| ۳۳۸         | "         | كي قهرس     | ملازمون    | — يوروپين               | ضميمه ٢    |
| ror         |           | •••         | کا کنبہ    | — مهاراجه               | ضمیمهٔ ۳۰  |
| <b>44</b>   | •••       | ت           | کي فهرس    | كتابوں                  | ضميمه م    |
| ٣40         | •••       | •••         | •••        |                         | انڌيکس     |
| ۳۷۷         |           | •••         | •••        | شه                      | محت نا     |

#### ديباجه

سوله سال گذرے پنجاب یونیورستی نے مصنف کو مہارجہ
رنجیت ساگھ کی گورنمنت کا ریکارت مرتب کرنے کے کار خاص
پر تعینات کیا تھا۔ سرکار خالصہ کے چالیس سالم کاغذات
التحاق پنجاب کے وقت سنم ۱۹۲۹ء میں برتش گورنمنت کے
قبضہ میں آئے جو سنم ۱۹۱۵ء تک گورنمنت پنجاب کے
سیکریتریت دفتر میں جوں کے توں پڑے رھے۔ مصنف نے
چار سال میں اِس تمام دفتر کو ترتیب دی۔ اور ھر محکمہ
کے تمام کاغذات کی فہرست تاریخ اور نمبر وارمعہ شرے تیار کی
جسے پنجاب گورنمنت نے ﴿ خالصہ دربار ریکارت ؟ کے نام سے دو
جلدوں میں شائع کیا۔

انہیں تحقیقات کے درران میں مصلف کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تاریخ سے خاص دلچسپی پیدا ہو گئی چنانچہ اِس مضمون پر جتنی کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ اُن سب کا مطالعہ کیا۔ اب مصلف کے دل میں خیال پیدا ہوا کم عام پبلک کی واقفیت کے لئے رنجیت سنگھ کی حیرت انگیز زندگی کے صحیح واقعات کتاب کی شکل میں شائع کئے جائیں۔

اتفاق سے انہیں ایام میں ھندوستانی ایکیڈیسی کے سیکریٹری صاحب کی فرمائش موصول ھوئی جس میں مصنف کو

مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حالات زندگی پر اُردو میں كتاب لكهنے كي درخواست كي كُنّي تهي ـ چنانچة مصلف نے پوری توجہ سے اس کام کو ھاتھ میں لیا اور اُس كا نتيجة آج ناظرين كي خدمت ميں حاضر هے - أنگريزي زبان میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی کے حالات پہلے پہل پرنسپ 'کپتان مرے ' میک گریگر اور کننگهم نے سنه ۱۸۳۳ع اور سنة ۱۸۵۱ع کے درمیانی عرصة میں شائع کئے -اِس کے بعد سر لیپل گرفن اور سید محصد لطیف نے زیادہ تر انہیں کتابوں کی بنیاد پر اپنی تصنیفات مرتب کیں -گو سید محمد لطیف نے مہاراجہ کے زمانہ کی لکھی ہوئی فارسی کتابوں سے بھی مدد لی مگر اُس کے خیالات بہیڈت مجموعي پرنسپ اور مرے کی کتابوں پر ھی مبنی ھیں ۔ پرنسپ نے اپنی کتاب سنه ۱۸۳۳ع میں شائع کی - ولا دیباچه میں ذکر کرتا ہے کہ یہ کتاب کپتان ویۃ اور کپتان مرے کي رپورت کو ترتيب دے کر لکھي گڏي هے - کپتان ويڌ ارر کپتان مرے کو گورنرجنرل کی طرف سے ھدایت ھوئی تھی که وہ مہاراجه کی زندگی کے حالات پر رپورت مرتب کریں ۔ كَپتان ويد لدهيانة ريزيدنسي كا افسر تها - كپتان مرے انبالة ایجنسی کا ریزیدنت تها - یه دونوس اصحاب دربار الهور میس اکثر آیا جایا کرتے تھے۔ اُنہوں نے خوشوقت رائے اور دیگر اخبار نویسوں سے جو سرکار انگریزی کی طرف سے مہاراجہ کے دربار میں متعین تھے واقعات حاصل کئے - اِن اخبار نویسوں کو علم تاریخ سے کوئی باقاعدہ واقفیت نہ تھی چنانچہ اُنہوں نے واقعات

کے ساتھ، ھی کئی قسم کی مبالغہ آمیز اور بازاری کہانیاں بھی شامل کر دیں جنہیں ویڈ اور مرے نے اپنی رپور آتوں میں شامل کر لیا - جب یہ رپور آیں کتاب کی صورت میں شائع ھوئیں تو یہ کہانیاں بھی تاریخ کا ایک حصہ بن گئیں - بعد کے مصنفین یکے بعد دیگرے اِنہیں اپنی کتابوں میں درج کرتے گئے - کسی نے اُن کی اصلیت جانچنے کی کوشش نه کی - ھم نے اس کتاب میں مہاراجہ کے زمانہ کی فارسی زبان میں لکھی ھوئی تاریخوں سے مدد لے کر اس قسم کے معاملات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ھے اور ان پر تفصیل کے ساتھ اِس کتاب کے فت نواس میں بحث کی ھے -

میک گریگر جنوری سنه ۱۸۳۷ع میں هنری لارنس کے ماتحت دربار لاهور میں متعین هوا تها - اُنہیں دنوں اُس نے اپنی کتاب کے لئے مصالح اکتها کیا ۔ اُس کی کتاب کا بہت سا حصه جو رنجیت سنگھ، کے عہد حکومت سے تعلق رکھتا هے منشی سوهن لال اور دیوان امر ناتھ کی فارسی کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے ۔

کننگهم کی مشہور تاریخ انگریزوں اور سکھوں کے باھسی تعلقات اور رنجیت سنگھ، کی وفات کے بعد کے دربار لاھور کے حالات کے لئے فضیم باتفصیل اور نادر کتاب ہے - مگر اِس میں مہاراجہ کی زندگی کے حالات اِس قدر وفاحت سے بیان نہیں کئے گئے ۔

انگریزی کتابوں کے علاوہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی کے حالات اُس کی حین حیات میں لکھی ھوٹی فارسی کتب میں بھی

موجود هیں ۔ إِن تمام میں سب سے زیادہ مستند منشی سوهن لال کی عمدةالتواریخ ' دیوان امرناتھ کا ظفرنامہ ' رنجیت سنگھ اور میاں بوتی شاہ کی تاریخ پنجاب هیں ۔ منشی سوهن لال مہاراجه کا درباری وتائعنویس تھا ۔ اُس کے روزنامچه میں دربار کے روزانہ واقعات درج هیں ۔ واقعات کی تاریخ کے لحاظ سے سوهن لال کی کتاب بالکل صحیح اور نہایت هی مستند هے ۔

کپتان وید کی درخواست پر اِسی کتاب کی ایک نقل مئی سنه ۱۸۳۱ع میں مہاراجه نے اُسے دبی تهی ۔ کیونکه کپتان وید انہی ایام میں لارہ ولیم بنتنک گورنرجنرل کے حکم سے مہاراجه کی زندگی کے حالات پر رپورت مرتب کر رها تها۔وید نے بعد میں یه مسوده ولایت کی رائل ایشیاتک سوسائتی کے کتبخانه میں دے دیا جہاں یه ابهی تک موجود هے ۔ اِس مسوده کے پہلے صفحه پر کپتان وید کے اپنے هاتهم سے لکھا هوا مفصله ذیل نوت بھی ھے:۔۔۔

دد میں یقین وائق کے ساتھ یہ فیصلہ دینے کے تابل ھوں کہ واقعات کی سچائی اور تاریخوں کی درستی کے لحاظ سے جو کہ میں نے نہایت باریکبینی سے دیگر مورخین کے ساتھ مقابلہ کی ھیں اور سکھوں کے درمیان اپنے سترہ سالہ قیام کے دوران میں خود ذاتی طور پر تحقیقات کی ھیں ۔ یہ کتاب رنجیت سنگھ کی حیرتخیز زندگی کا سچا اور صحیح

سوهن لال كى كتاب عمدة التواريخ كے نام سے سنه ١٨٨٥ع ميں لاهور ميں شائع هوئي تهي ليكن اب يه ناياب هے ـ

دیوان امر ناته مهاراجه کے مشہور دیوان راجه دینا ناته کا بیتا تھا۔ وہ اپنے زمانه کے نہایت قابل اُستاد مولوی احمد بخش چشتی کا شاگرد تھا ۔ مولوی صاحب کو خود تاریخ کے مطالعه کا بہت شوق تھا \* ۔ اور یہی شوق اُنہوں نے اپنے اِس ھونہار اور قابل شاگرد میں پھونک دیا ۔ مہاراجه کی خاص فرمائش پر دیوان امر ناتهه نے مہاراجه کی زندگی کے حالات سنه ۱۸۳۳ع اور سنه ۱۸۳۹ع کے درمیان قلمبند کئے تھے ۔ دیوان امر ناته کو اپنے والد راجه دینا ناته کے اعلیٰ عہدہ کا بڑا فائدہ تھا کیونکه وہ ھر قسم کی صحیح واقفیت حاصل کر سکتا تھا ۔ کیونکه وہ ھر قسم کی صحیح واقفیت حاصل کر سکتا تھا ۔ کیونکه می سنه ۱۹۲۸ع میں شائع کیا تھا ۔ اُس کے دیباچه میں دیوان امر ناته کے نام سے سنه ۱۹۲۸ع میں شائع کیا تھا ۔ اُس کے دیباچه میں دیوان امر ناته کی نسبت تمام حال درج ھے ۔

بوتى شكل ميں هے - يه ابهي تك شائع نهيں هوئي - اِس كے نسخے لاهور كى يونيورستي لائبريري ، ديال سنگه لائبريري اور پبلك لائبريري ميں موجود هيں - هم نے ديال سنگه لائبريرى والا نسخه استعمال كيا هے - بوتي شاه كا اصل نام غلام محى الدين تها اور ولا لدهيانه كا

<sup>\*</sup> مولوي صلعب نے سنه ۱۹۱۹ع سے سنه ۱۸۹۰ع تک کي مسلسل روزانه دَانُوي بيس جلدوں ميں مرتب کي تھي - يه مسوده ابھي تک اُن کے وارثوں کے پاس موجود ہے -

باشندہ تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار کے ساتھ اُس کا کسی قسم کا تعلق یا لگاؤ نہ تھا۔ اِس کتاب کے تاریخی واقعات مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے ساتھ ھی ختم ھوتے ھیں۔ اُس کے مطالعہ سے معلوم ھوتا ھے کہ بوتی شاہ نے اپنا مسودہ لکھتے وقت سوھی لال کی عمدةالتواریخ کے مسودہ کو بھی دیکھا تھا۔

اِن کتابوں کے علاوہ ھم نے جنگ ملتان ' جنگ پشاور اور جنگ نوشہرہ کے لئے گنیش داس پنگل کے ھندي چھندوں کابھي استعمال کیا ھے - گنیش داس کے چھند ابھی تک مسودہ کی شکل میں ھیں - اِن چھندوں کی ایک نقل ھمارے پاس بھی موجود ھے - ھم ابھی یہ نہیں بتا سکتے کہ گنیش داس کون تھا یا مہاراجہ کے دربار میں اُس کا کتنا رسوخ تھا - مگر اِن چھندوں میں واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے گئے میں جس سے ھم اِس نتیجہ پر ضرور پہنچتے ھیں کہ ھیں جس سے ھم اِس نتیجہ پر ضرور پہنچتے ھیں کہ یہ شخص مہاراجہ کا ھمعصر تھا ' بڑا باخبر تھا ' اور اُس کی واقفیت حاصل کرنے کے ذرائع بھی بالکل تازے تھے -

مہاراجة رنجیت سنگھ کی زندگی کے حالات لکھنے میں ھم نے مذکورہ بالا فارسی کتب کا ھی زیادہ استعمال کیا ھے ' کیونکہ یہی کتابیں مہاراجہ کے عہد حکومت کا اصل حال بتاتی ھیں ۔ انگریزی کتب کا بھی اِن کے ساتھ مقابلہ کیا ھے اور جہاں تک مسکن ھو سکا ھے ھم نے روایتیں اور کہانیاں بالائے طاق رکھ کر واقعات کو صحیحے اور درست شکل

میں پیش کرنے کی کوشش کی ھے - مہاراجۃ کے ملکی '
مالی اور فوجی طریقۂ حکومت پر جو کچھ ھم نے لکھا ھے
وہ مہاراجۃ کی گورنمنت کے اصل کاغذات پر مبنی ھے جو کہ
ھم نے خود مرتب کئے ھیں - اِن مضامین پر ھم گذشتہ
دس بارہ سال سے کچھ نہ کچھ لکھ کر شائع کرتے رھے ھیں
اور اب یہ چھوتی سی کتاب لکھنے میں انہی مضامین سے
مدہ لی ھے جسے ھم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے
ھیں -

هم اپنے عزیز درست الله هری رام گپتا ایم - اے کا ته دل سے شکریه ادا کرتے هیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت خرج کر کے اِس کتاب کے مسودہ کو پڑھنے اور اُس کی زبان درست کرنے میں هماری امداد کی -

گلمرگ (کشمیر) سیتا رام کوهلي سنه ۱۹۳۱ع - گورنمنت کالیج ' لاهور -



مهاراجه رنجیت سنگه ا به اجازت پنجاب گورندنت ریکارت آفس ]

#### يهلا باب

#### سکھ مذھب کی ابتدا اور گورؤں کا بیان

#### سکھ مذهب کی بنیاد

سکھ مذھب کی بنیاد گورو نانک دیو نے پندرھویں صدی کے آخر میں قالی تھی - یہ مہاتما سٹہ ۱۳۹9ع میں پیدا هوئے - تاریخ کے مطالعہ سے معلوم هوتا هے که اس زمانة میں همارے ملک میں بھکتی مت کی لہر پورے زوروں پر تھی اور ملک کے هر حصة میں مذهبی پیشوا اِس نیئے مت کا پرنچار کر رہے تھے ۔ بھکت کبیر داس ' سوامی ولبهم آچاريه ٬ مهاتما چيتنيه وغيره انهي دنوں اپني دهارمک تعلیم سے عوام الفاس کو مستفید کر رہے تھے - بھکتی مت کی تعلیم بری سیدھی سادسی تھی جس کا خلاصه یه تھا که خدا ایک هے اور هر جگه موجود هے، لوگ أسے مختلف ناموں سے پکارتے ھیں' مگر اس کے احکام سب کے لئے يكسال هيل - ويديا قرآن ، هر مذهبي كتاب اسي كي طرف سے هے اس لئے اس کي عزت کرنا هر انسان کا فرض هے ـ اس کی بارگاہ میں ذات پات کی کوئی تمیز نہیں - خواہ كوئى شودر هو يا برهس ، هندو هو يا مسلمان ، هر شخص ایے نیک اعمال کی وجه سے خدا کی درگاہ میں باریابی کا شرف حاصل کر سکتا ھے۔ اس مت کے رھنما جسمانی ریاضت اور ظاھری طریقۂ عبادت کے قائل نه تھے اور نه ھی ترک دنیا کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس تحریک کے متعلق یه امر خصوصاً قابل ذکر ھے که ان تمام رھبروں نے اپنی اپنی ملکی عامفہم زبان میں اپنے خیالات کا پرچار کیا جسے ھر شخص بآسانی سمجھ سکتا تھا۔

#### پہلے پانچ گورو صاحبان

گورو نانک دیو نے بھی تقریباً ایسے ھی خیالات کی تعلیم دی ۔ انہوں نے سنہ ۱۵۳۸ع میں وفات پائی ۔ ان کی جگه گورو انگد گدینشین ھوئے جنہوں نے نانک کے کام کو نہایت سرگرمی سے فروغ دیا ۔ گورو امرداس تیسرے گورو تھے جو سند ۱۵۷۴ع سے سنت ۱۵۷۳ع تک گدی پر متمکن رھے ۔ ان کے بعد ان کے داماد رام داسجی گورو گدی پر جلوہ افروز ھوئے ۔ سنت ۱۸۹۱ع میں ان کا بھی انتقال ھوا ۔ ان کے افروز ھوئے ۔ سنت ۱۸۹۱ع میں ان کا بھی انتقال ھوا ۔ ان کے بیتے ارجی دیو نے گدی سنبھالی ۔ تب سے سکھ گورؤوں کی بیتے ارجی دیو نے گدی سنبھالی ۔ تب سے سکھ گورؤوں کی لیسی خاندان میں قائم رھی ۔

#### مذهبی ضروریات کی تکهیل

سکھ مذھب کی بنیاد پڑے اس وقت ستر سال ھو چکے تھے ۔ اِس عرصه میں یه بخوبی جڑ پکڑ چکا تھا ۔ گورو انگد کو روحانی قابلیت کے علاوہ زباندانی کا بھی ملکه تھا ۔ چفانچه انہوں نے گورمکھی حروف ایجاد کئے ۔ انہی حروف میں گورو نانگ جی سوانع عمری لکھی گئی ۔ گورو

رامداس نے شہر امرتسر کی بنیاد رکھی \* جو بعد میں سکھوں کی زیارتگا اور مرکزی مقام بن گیا ۔ گورو ارجن دیو نے گرنتھ صاحب مرتب کیا ۔ اِس طرح سکھوں کے لئے ایک نئی زبان ' ایک مقدس مقام اور ایک مذھبی کتاب تیار ھو گئی ۔ غرضیکہ اِس فرقہ کو پیوستہ کرنے اور مضبوط بنانے کے تسام سامان مہیا ھو گئے ۔ گورو کے پیرو تعداد میں روز بروز بڑھنے لگے جن کے نذرانے اور چڑھاوے سے گورو صاحب کی سالانہ آمدنی بھی خاصی ھو گئی ۔ اور انہوں نے روحانی اور دنیاوی لتحاظ سے سوسائتی میں بلند مرتبہ حاصل کر لیا ۔

#### گورو ارجن ديو کا قتل ۱۹+۹ع مين

گورو ارجن ديو كا فرزند ارجمند هرگوبند جو بعد ميں گدىنشين هوا بهت خوبصورت اور هنرمند لوكا تها - چنانچه صوبة پنجاب كے وزير مال ديوان چندو شاه نے اُس كے ساته، اپنى بيتي كا رشته كرنے كي خواهش ظاهر كى - گورو ارجن ديو نے كسي وجه سے اِسے منظور نه كيا ' جس پر ديوان چندو شاه اتنا ناراض هوا كه گوروجى كا جانى دشمن بن گيا - حسن اتفاق سے چندو شاه كو انتقام لينے كا موقعه بهي جلدى هاته آ گيا - جهانگير كے

<sup>\*</sup> شہر امرتسر کے لئے زمین اکبر نے دی تھی - اکبر کی فراخ مذھبی پالسی کی وجه سے گورو رامداس کا شہنشاہ کے ساتھ اچھا رسوخ تھا - سکھ فرقہ کی بے روک توک ایتدائی ترقی کی ایک وجه یه بھی ہے کہ اُس زمانہ میں بابر سے لیکر اکبر تک مغل بادشاھوں کی مذھبی پالسی فیرجائبدار ثد تھی -

تختانشین هوتے هی اُس کے بیتے شاهزاده خسرو نے باپ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور آگرہ سے بھاگ کو لاهور آیا - گووند وال کے مقام پر وہ گورو صاحب کی خدمت میں بھی حاضر هوا - اُنہوں نے شہزاده کے ساتھ همدردی کا اظہار کیا - چندو شاہ کی سازش سے یہ بات شہنشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی - جہانگیر نے جو سکھ تحریک سے پہلے هی بدظن تھا گورو صاحب پر دو لاکھ روپیہ جرمانہ کو دیا - مگر اُنہوں نے جومانہ کی ادائگی سے صاف انکار کو دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قتل کر دئے گئے ۔ \*

گورو ارجن ديو كا قتل سكهوں كى تاريخ ميں بوى اهميت ركھتا هے - اس واقعة كا أن كي بعد كى تاريخ پر بوا گهرا اثر پوا بلكة ية كهنا ناموزوں نة هوگا كة ية أن مظالم كے سلسلة كى ابتدا تهى جن كي وجة سے اور اصلاحى فرقة كو مجبوراً جنگي فرقة بنتا بوا۔ +

بعد کے چار گورو صاحبان سند ۱۹۰۹ع سے ۱۹۷۵ع تک گورو ارجن دیو کے بعد اُن کا بیتا گورو هرگوبند گدی پر بیتھا ـ گورو هرگوبند کو اپنے والد کے قتل کا صدمه ضرور تھا لیکن پهر پهي کچه دنوں تک شهنشاه جهانگیر کے ساتھ

<sup>\*</sup> دیکھو صفحه ۳۵ توزک جهانگیري مطبوعه نولکشور پریس لکھنؤ -† إن تمام واقعات کا اِس چھوٿي سي کتاب میں مفصل ذکر کرنا ناممکن ھے-

أن كے تعلقات اچھے رھے ۔ كچھ عرصة كے بعد جهانگير نے أن كے والد كے جرمانة كي دو الأكھ كي رقم طلب كى مگر أنہوں نے صاف جواب درے دیا ۔ بادشاہ نے أنہیں گوالیار كے قلعة میں قید كر دیا ۔ كچھ عرصة بعد أنہیں جیل سے رھائى ملي ۔ اب أنہوں نے اپنے پنتھ كى كمزور حالت پر غور كيا اور ضرورت وقت كو مد نظر ركھ كر تھورى سى فوج نوكر ركھ لى ۔ اور اپنے مريدوں كو بھي ھتھيار ركھنے كى ھدايت كى ۔

یه سکھوں کے سب سے پہلے گورو تھے جنہیں فوجی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت محصوس هوئی - اِنہیں اپنی زندگی میں پنتھ کی هستی قائم رکھنے کے لئے تین مرتبه مغل صوبه داروں سے جنگ کرنی پڑی - ان تینوں لڑائیوں میں گورو هرگوبند کا پله بھاری رها - گورو هرگوبند سنه ۱۹۲۳ میں اِس جہان فانی سے رحلت کر گئے - اُن کے بعد اُن کا پوتا گورو هررائے گدی نشیں هوا - \* گورو هررائے نے اپنی زندگی کا اکثر حصه آرام و راحت سے گذارا - شرائے نے اپنی زندگی کا اکثر حصه آرام و راحت سے گذارا - شدہ ۱۹۲۱ع میں اُن کی وفات پر اُن کا چھوٹا لڑکا هرکشن سنه ۱۹۲۱ع میں اُن کی وفات پر اُن کا چھوٹا لڑکا هرکشن سنه ۱۹۲۱ع میں گورو تیخ بہادر نے گدی سنبھالی - دس سال کے

<sup>\*</sup> گورو ھرگوبند کے پانچ بیتے تھے - گوردتلا بڑا بیٹا تھا - جو اپنے والد کی زندگی میں ھی نوت ھو گیا تھا - ھررائے اسی کا بیٹا تھا -ایک بیٹے کا نام تیغبہادر تھا جو بعد میں ۱۹۲۵ع میں گدیشین ھوا -

بعد سنہ ۱۹۷۵ع میں اورنگزیب نے انہیں دھلی بلا کر قتل کروا دیا -

گورو گوبند سنگھ سند ١٩٧٥ع سے سند ١٧٠٨ع تک گورو تیغ بہادر کے بعد اُن کا بیتا گوبندرائے (گوبند سنگھ) گدی پر جلودافروز هوا - گورو گوبند سنگھ سکھوں کے دسویں اور آخری گورو تھے۔ اُس وقت اُن کی عسر صرف پندرہ سال کی تھی ۔ وہ بچپن سے ھی برے لائق اور دوراندیش تھے ۔ گذشته ستر سال (سنه ۱۹۰۹ع سے سنه ۱۹۷۵ع) کے عرصه میں أن كے خاندان اور پئتھ پر جو سختياں هوئيس ولا سب أن کے پیش نظر تھیں۔ اُن کے پردادا گررو ارجی دیو اور دادا گورو هرگوبند پر جہانگیر نے جو عتاب بریا کئے تھے وہ اُن سے فافل نه تھے ۔ سکھ اِن واقعات سے پہلے ھی بدظن ھو رھے تھے ۔ اب گورو تیغ بہادر کے قتل نے اُنہیں گورنمنت سے اور بھی بدگمان اور منتفر کر دیا - اورنگزیب کی مذهبی پالسی ھندؤں کے حق میں زھر قاتل کا حکم رکھتی تھی۔ اِس لیّے هندو رعایا اُس سے بہت ناراض تھی - دکن میں شواجی هندو دھرم کے نام پر اپیل کرکے ھندؤں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر رہا تھا ۔

#### فدِّي پالسي

زمانے کی رفتار دیکھ کرگورو گوبند سنگھ نے بھی اس قسم کی تیاریاں شروع کر دیں ۔ گورو گوبند بھی خوردسال تھا ۔ نیز سکھوں میں خود ابھی بہت اتفاق نه تھا ۔ اورنگزیب غیظ و غضب کی نگاھوں سے سکھوں کو دیکھتا تھا ۔ اِن اُمور پر

غور کر کے گورو گوبند نے اِسی میں مصلحت سسجھی که کچھ عرصه کے لئے پہاری علاقه میں پناہ لی جائے - چنانچه وہ ضلع انباله کے نزدیک ریاست سرمور کے پہاروں میں پناہ گریں ہوئے اور بیس سال تک نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں سرگرمی سے مشغول رھے - اس قلیل عرصه میں اُنہوں نے اپنے مریدوں کو اُس زبردست قومی خدمت کے لئے بالکل تیار کر لیا جو وہ سرانجام دینا چاہتے تھے - اُنہوں نے پنتھ میں کئی نئے قاعدے جاری کئے - اپنے مریدوں کا نام سکھ کی بجائے سنگھ رکھا - اُنہیں فنوں جنگ میں ماھر ہوئے کی ہدایت کی - سکھ پنتھ کو خالصه کا خطاب دیا اور یہ بات اُن کے بخوبی ذھی نشین کر دی که خدا کا ھانھ تسہارے سر پر ھے اُور جب تم دھرم اور ملک کی حفاظت میں لہوگے تو فتعے کی دیوی ضرور تسہارے ساتھ رہیگی -

#### پہاری راجاؤں اور مغلوں سے جنگ

اِسی عرصه میں گورو گوبند سنگھ نے دریائے جمنا اور ستلج کے درمیانی کوهستانی علاقه میں اپنی حفاظت کے لئے پونته ، چمکور اور مکھوال وغیرہ چند مضبوط تلعے بھی تعمیر کر لئے تھے ۔ سنه ۱۹۹۵ع میں گوروجی نے هندوز ، ناهن ، اور نالمگرھ وغیرہ کے پہاڑی هندو راجاؤں کو قومی جنگ میں شریک هونے کی "دعوت دیی ۔ مگر مغل بادشاهوں کے باجگزار راجاؤں سے ایسی توقع کب هو سکتی تھی ؟ برعکس اِس کے پہاڑی راجاؤں نے مل کر گوروجی کے ساتھ برعکس اِس کے پہاڑی راجاؤں نے مل کر گوروجی کے ساتھ

جنگ شروع کر دی - ابتدا میں اورنگزیب اُن کی زیادہ اِمداد نه کر سکا کیونکه وہ خود دکن کی مصیبتوں میں مبتلا تھا جہاں مرھتوں نے اُس کی فوج کا ناک میں دم کر رکھا تھا - اس لئے اِن راجاؤں کو شکست ھوئی - اب پنجاب کے صوبتداروں نے اِن کی مدہ کے لئے فوج بھیجی - یہ جنگ گیارہ بارہ سال تک جاری رھی - اِن لڑائیوں میں گوروجی کے چاروں بیتے اور بہت سے جان نثار مرید کام آئے - آخرکار سنه ۱۷۰۷ع میں گوروجی پنجاب چھور کر دکن چلے گئے اور وہیں دریائے گوداوری کے کنارے ایچلنگر کے مقام پر آزتالیس سال کی عسر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے - \*
گورو گورند سنگھ کا حصول انجام

گورو گوبند سنگھ نے سکھوں میں آزادی کی نئی روح پھونک دی ۔ سکھوں میں ایثار کا مادہ پہلے ھی موجود تھا کیوں کہ سب سکھ گورو صاحبان بذات خود ایثار کی زندہ مثال تھے اس لئے ھر ایک سکھ پنتھ کی خدمت اور حفاظت لینا فرض اولین سمجھتا تھا ۔ مگر اب گورو گوبند سنگھ کی هستی نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا ۔ ان کی جنگی تعلیم نے سکھوں کی چلبلی طبیعت کے لئے ایک نیا دروازہ کھول دیا اس سپاھیانہ روح نے سکھوں کو ملک اور مذھب کی آزادی کے لئے مرنے مارنے کے لئے تیار کر دیا ۔ گورو گوبند سنگھ، خود قربانی و بہادری کی

<sup>\*</sup> گورو گوبند سنگھم کے ایک پتھان مالزم نے موقع پاکو اُن کے سیئے میں چھري گھوٹپ دی جس کے زخم سے وہ چند روز بعد چال بسے -

جیتی جائٹی مورت تھے۔ اور یہی روح اُنہوں نے اپنے مریدوں کے دلوں میں کوت کو بھر دی تھی۔ ع

> سورا سو پہنچانگے جو لڑے دین کے هیت پرزہ پرزہ کت جائے پر کبھو نہ چھوڑے کھیت

چانچه اِس آزادی کی جنگ میں گورو گوبند سنگھ نے اپنے چاروں بیٹے اور سیکروں جانثار مرید قربان کر دئے - مرتے وقت بھی یہی خونآلودہ وصیت اپنے پیروؤں کو کر گئے - یہی وصیت اور یہی جنگی روح تھی جو آڑے وقت میں سکھوں کے کام آئی اور اُنہیں زندہ رکھا - جس وقت نہ تو سکھوں کا کوئی گورو تھا اور نہ ھی سیاسی رھنما اور دوسری طرف حکومت وقت اُن پر سخت سے سخت تشدہ بریا کو رھی تھی ، ایسے نازک وقت میں بھی سکھوں نے حوصلہ کو ھاتھ سے نہ دیا ، برابر جنگ جاری رکھی اور آخر کار پنجاب میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ھو گئے - یہ سب گورو اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ھو گئے - یہ سب گورو گوبند سنگھ کی آن تھک کوششوں کا نتیجہ تھا -

بنده بهادر سند ۱۷۰۸ع سے سند ۱۷۱۹ع تک

اگرچه گورو گوبند سنگه سکهوں کے آخری گورو تھے مگر وہ سیاسی کام جاری رکھنے کی غرض سے بندہ بیواگی کو اپنا جانشین مقرر کر گئے - بندہ بیراگی ذات کا راجپوت اور جموں کی ریاست پونچه کا باشندہ تھا - جوانی ھی میں گھربار چھور کر فقیر ھو گیا تھا - پھرتا پھراتا دریائے گوداوری کے کنارے جا پہنچا تھا اور اپنچلنگر کے قریب ھی مقیم تھا ۔ یہاں ھی گورو گوبند سنگھ نے اُس سے ملاقات کی -

بنده چند روز گوروجی کی خدمت میں رھا ۔ گوروجی قیافته شناسی میں ماھر تھے ۔ فوراً تاز گئے که اِن بھگوے کپتوں میں راجپوتی خون اور غضب کا ایثار چھپا ھوا ھے یعنی گودروں میں لال موجود ھے ۔ پس بندہ بیراگی کو قومی خدمت کی ترغیب دی اور اُسے اپنا باقیماندہ سیاسی کام پنجاب میں جاکر پورا کرنے کی ھدایت کی ۔ بندہ فوراً تیار ھو گیا اور گورو گوبند سنگھ جی سے اُن کے مریدوں کے نام خطوط لیکر پنجاب پہنچا ۔

#### بغده کی سرگرمي

فوجي لحاظ سے پنجاب کي حالت پہلے سے ابتر تھی ۔ شاھي فوج تيس سال کے طويل عرصه سے دور دراز دکن کي لوائيوں ميں مصروف تھی ۔ اورنگزيب جو بوا زبردست شهنشاہ اور تجربهکار جرنيل تھا شکار اجل ھو چکا تھا ۔ پنجاب ميں کوئي لائق فوجي افسر موجود نه تھا ۔ بندہ جنگی معاملات ميں ماھر تھا اور اعلیٰ درجه کا سپهسالار تھا ۔ پس اُس نے دو تین سال کے اندر ھي جھلم سے سرھند تک تمام علاقے کو تاخت و تاراج کر دالا اور اِس علاقه پر قابض ھو گيا ۔

#### شاهي فوج کي بےچيني

اِس کے بعد بندہ نے سرمور کی پہاری ریاست پر جو دریائے سٹلے اور جسنا کے درمیان واقع ہے قبضد کر لیا ۔ جب یہ دل شکن خبریں بہادر شاہ بادشاہ دھلی کو دکن میں لکاتار ملیں تو وہ بندہ کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا اور بتی عجلت

کے ساتھ پنجاب پہنچا ۔ اِس اثناء میں بندہ ناھن کے قلعہ
سے بھاگ نکلا اور جموں کے پہاڑی علاقہ میں پناہگڑیں
ھوا ۔ بہادر شاہ کو عمر نے وفا نہ کی اور فروری سنہ ۱۷۱۲ع
میں لاھور کے مقام پر چل بسا ۔ شہنشاہ کی وفات پر اُس کے
بیٹوں میں حسب معمول تخت حاصل کرنے کے لئے جنگ
چھڑ گئی ۔ بہادر شاہ کا بڑا بیٹا جہاندار شاہ تقریباً ایک سال
تک تخت پر متمکن رھا مگر سنہ ۱۷۱۳ع میں وہ بھی
ائے بہتیجے فرنےسیر کے ھاتھوں قتل ھوا ۔

#### بنده کي سرکوبي

شاھی خاندان کی یہ خانہجنگی سکھوں کے حق میں عطیة غیب ثابت هوئی - بندا نے موقعه کو غنیست خیال کیا اور میدانی علاقه میں آ موجود هوا - دریائے بیاس اور راوی کے درمیان گورداسپور کے نزدیک ایک مستحصم قلعہ تعمیر کیا اور وھاں سے سرھند کے علاقہ میں لوت مار بریا کر دبی -شهلشاه فرنےسیر جب سنه ۱۷۱۹ع میں خانگی تنازعات سے فارغ هوا تو بنده کي طرف توجه مبذول کي - اُس نے ابيے تورانی جرنیل عبدالصمد خال کو بهاری توپیخانه کے ساتھ بندہ کی سرکوبی کے لیئے روانہ کیا - سکھوں نے نہایت دلیری سے مقابلت کیا ' مگر آخرکار بندہ اور اُسِ کے همراهی گورداسپور کے قلعہ میں محصور ہو گئے جو بعد میں گرفتار کر لئے گئے ۔ بندہ ایک آھنی پنجرہ میں بند کر کے دهلی لایا گیا جہاں اُسے سخت اذبیت سے قتل کر دیا گيا ۔

#### بنده کي بهادري

بندہ نے گورو گوبند سنگھ کے سیاسی مقصد کو پورا کرنے میں ھمتن کوشش کی۔ اُس کی رھندائی میں سکھوں نے جانگی لتحاظ سے نسایاں ترقی کی۔ لگاتار آتھ برس تک یہ لوگ باقاعدہ سپاھیوں کی طرح شاھی افواج کا مقابلہ کرتے رہے اور اِس آزمائش میں یہ پورے اُترے - بندہ کی اعلی دوجہ کی سپہسالاری نے اِن میں نئی روح پھونک دی ۔ جھلم سے سرھند تک علاقہ تقریباً ایک سال تک سکھوں کے قبضہ میں رھا - ملک کے نظم و نسق کے لئے بندہ بہادر نے مسلمان قبضہ میں رھا - ملک کے نظم و نسق کے لئے بندہ بہادر نے مسلمان کو ملکی انتظام کی بھی اچھی خاصی تعلیم مل گئی ۔ حاکموں کی بنجائے سکھ گورنر مقرر کئے جس سے سکھوں کو ملکی انتظام کی بھی اچھی خاصی تعلیم مل گئی ۔ واس قلیل عرصہ میں سکھوں نے دن دونی ارر رات چوگئی ۔ اِس قلیل عرصہ میں سکھوں نے دن دونی ارر رات چوگئی میں سرتی کی ' اور بندہ نے اپنے گورو کے اعتقاد کو روپیہ میں سولہ آنے صحیم ثابت کر دکھایا ۔

### دوسوا باب

پنجاب میں خالصه راج کا قائم هوڈا سنه ۱۷۱۹ع سے سنه ۱۷۹۴ع تک بنده بهادر کے بعد سکھوں کی حالت

بندہ بہادر کے قتل کیے جانے کے بعد سکھوں کا کوئی رهبر نه رها - عبدالصد خال نے بھی تشدد کی پالیسی اختیار کر لی - اِس لیّے سکھوں کو مجبوراً پنجاب کے شہر چھور کر پہاروں میں پناہ لینی پڑی ۔ جو سکھ اِن مصائب کو برداشت نه کر سکے وہ سکھ مت کے ظاهری نشانوں کو چھور كر هندو سوسائتى ميں ملجل كئے ـ چنانچة بيس سال تک سکھوں کو سخت سے سخت اذیتیں سہنی پریں - مگر گورو کے مریدوں نے بوی عالی همتی سے اِن سب کو برداشت کیا اور پیشانی پر ذرا بل نه آنے دیا۔ گوروؤں کی قربانیاں هر وقت اُن کے مدنظر رهتی تهیں ـ یہي اُن کو پنته کی حفاظت اور خدمت کے لئے هر دم مستعد رکھتی تهیں -جونہی اِنہیں موقعہ ہاتھ آتا تھا یہ لوگ لوت مارکے لئے میدانوں میں آ موجود ہوتے تھے۔ سنہ ۱۷۳9ع میں پہلی بار اُنہیں ايسا موقعة هاتهم آيا - إس سال نادر شاة واللَّه ايوأن في هندرستان پر حمله کیا - اور شهنشاه دهلی کو شکست فاش دیکر شہر دھلی کو خوب لوتا ۔ اِس ھلچل سے فائدہ اُتھا کو

سکھ جوان پہاری علاقوں سے باہر نکل کھڑے ہوئے ارد لوت کھسوت کا کام شروع کر دیا ۔ اِن میں سے بعض نے نادر شاہ کے کیمپ پر بھی چھاپہ مارا اور بہت سا مال و اسباب لیکر روپوش ہو گئے۔

#### سکھ جتھوں کی بنیاد

اِس طرح چهاپ مارنے میں اِنہیں بہت کامیابی ھوئی۔
اِن کے حوصلے بوھ، گئے اور یہ لوگ بیس بیس پچاس
پچاس کے جتھے بنا کر ادھر اُدھر گھومنے لگے ۔ اِنہیں جہاں
موقعہ ملتا وھاں ھی ھاتھ، صاف کرتے ۔ ررپیہ زیور مال مویشی
وغیرہ لے کر غائب ھو جاتے - یہ سیدھی سادی زندگی بسر
کرتے تھے ۔ ھر ایک سکھ، کے پاس ایک تیزرفتار گھوڑا ایک تلوار ا
ایک برچھی اور دو اُرزھنے کے کمبل ھوتے تھے ۔ لوت کا ررپیہ
یہ ضایع نہ کرتے بلکہ گھوڑے اور سامان حرب خریدنے میں صوف
کیا کرتے تھے ، جس کا نتیجہ یہ ھوا کہ بہت سے منجیلے
نوجوان سکھوں کے جتھوں میں شامل ھونے شروع ھو گئے ۔
ھر نئے رنگروت کو ایک گھوڑا ایک تلوار ، دو کمبل مل جاتے
ھر نئے رنگروت کو ایک گھوڑا ایک تلوار ، دو کمبل مل جاتے

#### سکھ جتھوں کی طاقت کا راز

هر أیک جتهے کا ایک سردار هوتا تها ـ جسے جتههدار کہتے تھے - هر جتهدار لوت کا مال ایے سیاهیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیتا تها - اِس وجه سے جتهه میں کوئی تا اتفاقی پیدا نه هوتی تهی اور سب سیاهی جتهه میں پیوسته رهتے

تھے - نیز اِن جتھوں کے رکن ایک ھی مذھب کے پیرو تھے اور پنتھ کی حفاظت ھر شخص اپنا مقدم فرض جانتا تھا اِس لئے ھر ایک جتھهدار دوسرے کی مدد کرنا اپنا دھر خیال کرتا تھا اور اِس کے لئے ھر دم تیار رھتا تھا - یہ تماہ جتھے ایک ھی مقصد کے متلاشی تھے جو پنتھ کی طاقت کو بتھانا اور مضبوط کرنا تھا -

#### سلطنت دهلي كي ناگفته به حالت

إن دنوں سلطنت دهلي بهت كمزور هو چكي تهي - ملك ميں چاروں طرف ابتري پهيلي هوئي تهي - ملک کی حالت سدهارنے والی کوئی زبردست طاقت موجود نه تهی ـ سلطنت دهلی کا شیرازه بکهر چکا تها - ایسی حالت میں سلطنت دھلی کے صوبه داروں کو اپنی اپنی خود مختار ریاستیں قائم کرتے کی فکر دامنگیر تھی - وہ دربار دھلی کو الوداع کہہ کر ایشی طاقتوں کو مستحکم کرنے لگے۔ چلانچة دکن کے صوبتدار آصف جاه نظام الملک نے حیدرآباد میں اپنی خود مختار ریاست قائم کر لی - علیوردی خال نے بنکال پر قبضه کر لیا-نواب وزير صوبه آودهم ميل جا بيتها ـ بعد ميل يه نهايت زبردست اور طاقتور ریاستیں بن گئیں - سلطنت دھلی کے صوبعداروں کے علاوه مرهيّے بهي سلطنت مغلية كو دبانے كي كوشش ميں سرگرم تھے ۔ مرهتوں نے اپنے اندرونی اختلافات هتاکر اِتني طاقت حاصل کر لی که شهنشاه دهلی نے سنه ۱۷۱۹ع میں باقاعده شاهی فرمان کے ذریعہ اُنہیں خودمختار حکسران تسلیم کر لیا -

اُس کے بعد مرهتے اور دلیر هو گئے۔ شاہ دهلي کے عاقة میں بهي لوت مار شروع کر دی اور عاقة پر عاقة فتنے کر لیا۔ چنانچة بیس سال کے اندر هي اندر اُنہوں نے گجرات 'مالوہ' اور بندیلکھنڈ پر اپنا پورا تسلط جما لیا ' بلکة سنة ۱۷۳۷ع میں مرهته سرداروں نے دهلي کے قرب و جوار کو خوب لوتا۔ سنة ۱۷۳۹ع میں نادر شاہ کے حملة نے سلطنت مغلبة کي رهی سهی طاقت کا بهی خاتمة کر دیا۔ سکھ نوجوانوں کے لئے یہ نادر موقع تھا۔ اِس سے اُنہوں نے پورا فائدہ اُتھایا۔ دریائے راوی کے کنارے ایک در قلعے بھی تعمیر کر لئے۔ اُتھایا۔ دریائے راوی کے کنارے ایک در قلعے بھی تعمیر کر لئے۔ اُن کے حوصلے دوبالا هو گئے اور وہ جوق در جوق لوت کھسوت میں منہمک هو گئے۔

### ایمن آباد کی جنگ - سنه ۱۷۴۵ع

سنت ۱۷۳۵ع کے قریب سکھوں کی ایک بڑی جمیعت الھور کے نزدیک قصبہ ایس آباد میں جسع ھوئی ۔ الھور کے صوبہ دار نے اُنہیں منتشر کرنا چاھا اور ایک فوج کی سرکردگی میں دیوان جسپت رائے کو ررانہ کیا ۔ بڑے گھمسان کی جنگ ھوئی ۔ سکھ نہایت جوش خروش سے لڑے ۔ ایک منتجلا سکھ نوجوان دیوان کے ھاتھی کی دم پکڑ کر اُوپر چڑھ گیا اور تبوران کا ایک ایسا ھاتھ مارا کہ دیوان کا سر تن سے جدا ک دیا ۔ سر اُتھاکر نیتچے چھلانگ ماری اور دور گیا ۔ یہ دیکھ کر دیوان کی فوج کے پاؤں اُکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگ کر دیوان کی فوج کے پاؤں اُکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگ نکلی ۔ جسپت رائے کے قتل کی خبر سن کر اُس کے بھائی دیوان لکھپت رائے کے قتل کی خبر سن کر اُس کے بھائی

جرار فوج لیکر سکھوں پر حملة آور هوا ۔ سکھوں کو شکست هوئی اور سیکووں نوجوان سکھ بھاگتے هوئے گرفتار کر لئے گئے جنہیں نہایت برحمی سے الهور میں قتل کیا گیا ۔ یہ جگه شہیدگنیج کے نام سے مشہور ہے ۔

#### بهائيوں كا تذازع

ایسن آباد کی لوائی کے بعد گورنر لاهور نے سکھوں پر حد درجة کی سختی شروع کی - اغلب تها که اِن بیچاروں کو مصیبت کے وهی دن دیکھنے پرتے جو گورنر عبدالصد خال کے زمانه میں دیکھنے نصیب هوئے تهے مگر خوبئے قسمت سے پنجاب کی گورنری کے لئے نواب زکریه خال کے بیتوں یحیی خال اور شاہ نواز خال میں جھگوا شروع هو گیا - آخرکار شاہ نواز خال این برے بھائی پر غالب آیا اور اُسے پنجاب سے باهر نکال دیا - خود صوبه ملتان و لاهور پر قابض هو گیا - یحیی خال داورسی کے لئے سیدها دهلی پہنچا - اب شاہ نواز خال داورسی کے لئے سیدها دهلی پہنچا - اب شاہ نواز خال داور کی مبادا اُسے صوبیداری سے دستبردار هونا برے - پس دادرا کے مناظمت کے خیال سے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ایدالی سے خط و کتابت شروع کی آور اُسے هفد پر حمله ابدالی سے خط و کتابت شروع کی آور اُسے هفد پر حمله کرنے کی دعوت دی -

احمد شاہ ابدائی کے حملے سند ۱۷۴۸ع سے سند ۱۷۹۱ع تک

احمد شاہ افغانستان کے ابدالی یا درانی قبیلہ کا سردار تھا اور نادر شاہ کے پاس ایک معزز عہدہ پر منتاز تھا ۔ جب

سنه ۱۷۳۷ع میں ناور شاہ قتل کر دیا گیا تو احمد شاہ افغانستان کا بادشاہ بی بیتھا ۔ نادر شاہ کے هندوستان پر حمله کے وقت احمد شاہ بھی اُس کے ساتھ تھا اور سلطنت مغلیة کی بےسروسامانی سے بخوبی واقف هو چکا تھا - پس شاہ نواز خال کی دعوت کو بخوشی منظور کر لیا اور کثیر تعداد لشکر کے ساتھ دریائے اتک کو عبور کرکے پنجاب میں آ موجود هوا - لیکن اِس عرصه میں دربار دهلی کے سمجهانے بجهانے سے شاہ نواز راہ راست پر آ چکا تھا۔ چنانچہ اب ابدالی کی مدد کرنے کی بجائے اُس کے مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا۔ مگر احمد شاہ کب تللے والا تھا۔ درانیوں کے ایک ھی حملہ نے شاہ نواز خاں کی فوج کے چھکے چھڑا دئے ۔ شاہ نواز لاھور سے بھاگ نکلا ۔ احمد شاہ لاہور سے دھلی کی طرف بڑھا ۔ سرهند کے مقام پر دونوں فوجوں کی متهابهیں هوئی - اِس جنگ میں وزیر سلطنت کے بیتے میر منو نے بہادری کے وہ جوهر دکھائے که دشمنوں نے بھی داد دی - ابدالی کو شکست هوئی اور أُسے اپنا سا منه لیکر واپس هونا پوا - شهنشاه دهلی نے خوش هو کر میر منو کو پنجاب کا گورنر تعینات کیا ۔

#### دل خالصه کي بنياد

احدد شاہ ابدالی کا حملہ سکھوں کے لئے ابر رحمت ثابت ھوا ۔ ایک طرف اُنہیں حکومت پنجاب کے مطالم سے کچھ عرصہ کے لئے رھائی ملی ۔ دوسری طرف اِس حالت ابتری میں اُنہیں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کا موقعہ مل گیا ۔ امرتسر

کے قریب سکھوں نے ایک تلعہ تعمیر کیا جس کا نام اُنہوں نے رامررونی رکھا - اِسی اثنا میں سکھوں کے ایک زبردست جرنیل سردار جسا سنگھ، کلال نے مختلف سکھ جتھوں کو ایک ھی نظام میں گانتھ دیا جن کو ملاکر اُس نے ایک فوج تیار کر لی - اِس کا نام دیل خالصہ رکھا - یہ سکھوں کی سب سے پہلی باقاعدہ سیاہ تھی جو ایک جرنیل کے ماتحت تھی -

#### فواب مير منو كي اطاعت

نواب مير منو (معين الملک) نے جب اپني صوبيداري کو مستحكم كرليا توسكهوں كي طرف: توجه مبذول كي - أس نے پنجاب کی حالت بہتر بنانے کے لئے سخت گیری کی پالیسی اختیار کی ۔ مگر سکھوں کی خوش قسمتی سے احمد شاہ ابدالی نے هند یر دوباره حمله کیا - اس دفعه میر منو نے شاہ کی اطاعت قبول كر لي اور گنجرات ، سيالكوت ، پسرور وغيرة أضلاع كي كل آمدني بطور خراج ديني منظور كي - احمد شاه واپس افغانستان چلا گیا - تین سال گذر گئے مگر میر منو نے خواج نه بهیجا - احمد شاه نے نواب معین الملک کو عهد شکنی کا مزا چکھانے کے لئے پنجاب پر تیسری باریورش کی ۔ میر منو بھی مقابلہ کے لئے تیار ھو گیا ۔ درانی فوج الهور شهر کا چار ماہ تک محاصرہ کئے پری رهی - شهر میں سامان رسد ختم هو گیا ۔ میر منو نے تنگ هو کر جنگ کونا قرين مصلحت سمجها - لزائي مين مير منو كا جرنيل دیوان کورا مل کلم آیا - اُس کے دوسرے افسر آدیدہ بیگ

نے بے رفائی کی اور میدان جنگ سے واپس لوت گیا ۔
یه دیکھ کر نواب معین الملک نے اپنے آپ کو احمد شاہ
ابدالی کے حوالہ کر دیا ۔ ابدالی نے اُس کی بہادری و
شجاعت سے خوش هوکر پنجاب کی صوبیداری اُسے هی
بخش دی اور خود تقریباً ایک کرور روپیہ بطور خراج لیکر
واپس کابل لوت گیا \* ۔

## مير منو کي وفات

اب نراب میر منو نے احمد شاہ ابدائی کے نائب کی حیثیت سے بے دھرک حکومت کرنی شروع کی مگر عمر نے رفا نه کی - تین ماہ کے بعد ایک روز گھوڑے سے گرکو مر گیا - اُس کی بیوہ بیگم نے صوبیداری کا انتظام کرنا چاھا 'مگر ایسے نازک وقت میں عورت کے لئے حکومت کرنا

<sup>\*</sup> دبوان امرفاتهم نے اپنی کتاب " ظفرفامهٔ رفتیت سنگهم " میں میر منو اور شالا ایدائی کی مالقات کو یوں بیان کیا هے - کلا شالا نے میر منو سے پوچھا کلا " تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے? دد فوجوان منو نے پدھرک جواب دیا کلا اگر تم تاجر هو تو مجھے بیچ دو د اگر تم قصاب هو تو مجھے تتل کو دو د اگر تم بادشاہ هو تو مجھے رها کو دو اس کے بعد احمد شالا نے پوچھا دد اگر میں تمہارے هاتھ میں تید هوتا تو تم مجھ سے کیا سلوک کوتے ? نواب نے کہا دد میں خودمختار نہیں هوں اپنے بادشاہ کی نمک طالی اور اپنی مجبوری کی خدمت میں دھلی رواقع کو لوھے کے پنجرہ میں دال کو شہنشاہ کی خدمت میں دھلی رواقع کو دیتا " - دیکھو صفحہ ۱۱۳ منکور -

بہت مشکل کام تھا - شہنشاہ دھلی نے پنچاب پر دوبارہ اپنا تسلط جمانے کی کوشش کی ' جس پر احمد شاہ ابدالی نے جھنجلاکر چوتھی بار سنہ ۱۷۵۵ ع کے شروع میں ھند پر حملہ کیا - اپنے بیٹے شاھزادہ تیمور کو لاھور کا صوبیدار مقرر کیا اور خود دھلی کی طرف بڑھا - سرھذ پر قبضہ کرکے دھلی پہنچا ' شہر کو دل کھولکر لوتا ' نجیبالدولہ خال روھیلہ کو دربار دھلی میں بطور اپنے رکیل کے چھورکر واپس لوتا ۔

#### سكهوں كا لاهور پر تسلط سنه ١٧٥٧ - ١٧٥٨ ع

احمد شاہ ابدالی کے پ در پ حملوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ پنجاب میں سخت بدنظمی پھیل گئی ۔ اب پنجاب میں کوئی ایسی مستقل حکومت نہ تھی جو یہ ابتری درر کر سکتی ۔ چنانچہ سکھ جتھہدار ایسے نادر موقع سے فائدہمند ہونے میں کہاں کوتاھی کرنےوالے تھے ؟ اُنہوں نے اپنی طاقت کو کئی گنا زیادہ کر لیا تھا ۔ اُن کی باقاعدہ فوج یعنی دل خالصہ بن چکی تھی ۔ اُن میں بیسیوں نامی سپمسالار پیدا ہو چکے تھے ۔ شہزادہ تیمور معمولی نامی سپمسالار پیدا ہو چکے تھے ۔ شہزادہ تیمور معمولی حاکم تھا جس کا دبانا سکھوں کے بائیں ہاتھ کا کام تھا ۔ جونہی تیمور نے سکھوں کے مقدس مقام امرتسر اور اُن نے جونہی تیمور نے سکھوں کے مقدس مقام امرتسر اور اُن نے جونہی تیمور نے سکھوں کے مقدس مقام امرتسر اور اُن نے جمعے ہو گئے اور اکال اکال کے نعرے مارتے ہوئے دشین پر جمع ہو گئے اور اکال اکال کے نعرے مارتے ہوئے دشین پر جمع ہو گئے اور اکال اکال کے نعرے مارتے ہوئے دشین پر

تھے۔ وہ کھلے میدان میں ایک جگہ دَت کر لرہ نے سے گریز کرتے تھے۔ اِن کا قاعدہ تھا کہ موقعہ پاکر دشمن پر چھاپہ مارا ' مال و اسباب لوتا ' اور فوراً جنگلوں میں فائب ھو گئے۔ سکھ سواروں کے پاس ھلکا پھلکا اسباب اور تیز طرار گھوڑے ھوتے تھے۔ اور آن کی آن میں دورَکر چھپ جاتے تھے۔ لہذا وہ بار بار چھاپ مارکر دشمن کا ناک میں دم کر دیا کرتے تھے۔ چانانچہ شہزادہ تیمور کو بھی انہیں مشکلات کا سامفا کرنا پڑا۔ تیمور متجبور ھوکر میدان جنگ سے لوتا ۔ شاھزادہ کی لوتتی ھوٹی فوج کا سکھوں نے تعاقب کیا اور وہ کھلبلی منچائی کہ تیمور نے لاھور چھوزکر دریاے چانب کے کفارے دم لیا۔ دل خالصہ کے سردار جسا سنگھ چاندی کے سکہ پر مفصلہ ذیل شعر لکھا گیا:

سکه زد در جهان فضل اکال ملک احمد گرفت جسا کلال

## پنجاب مرهتوں کے قبضہ میں

گو سکھ لاھور پر قابض ھو گئے اور اُنہوں نے اپنے نام کا سکھ بھی جاری کر دیا مگر اِس وقت تک اِن میں اِننی طاقت نہ تھی کہ دیر تک لاھور پر اپنا تسلط قائم رکھ سکتے - چنانچہ کمک آنے پر شاھزادہ تیمور نے اُنہیں لاھور سے نکال دیا - اُدھر احمد شاہ ابدائی کے وکیل نجیبالدولہ خاں کے خلاف دھلی کے وزیر سازشوں کا جال تی رھے نہے

غازی الدین وزیر سلطنت نے مرهقه پیشوا کو دهلی مدعو کیا ۔ مرهقے جنوبی هندوستان میں سب سے زبردست طاقت بن چکے تھے ۔ اب انہیں دارالسلطنت پر اپنا وقار جمانے کا موقعه ملا تو فوراً رضامند هو گئے ۔ پیشوا نے ایک کثیر فوج کے ساتھ اپنے بھائی راگھوبا کو دهلی روانه کیا ۔ نجیب الدوله بمشکل جان بچاکر بھاگا ۔ راگھوبا دهلی پر قابض هوکر بمشکل جان بچاکر بھاگا ۔ راگھوبا دهلی پر قابض هوکر پنجاب کی طرف بڑها ، راستے میں ابدالی کے قائم مقام کو بھی سرهند سے نکالا ، شہزادہ تیمور کو بھی اتک کے پار بھی سرهند سے نکالا ، شہزادہ تیمور کو بھی اتک کے پار بھی دیا اور مرهقوں نے لاهور پر قبضه کر لیا ۔

## پافي پت کي تيسري لڙائي - سنه ١٧٩١ ع

احمد شاه یه بهعزتی کب گوارا کر سکتا تها ـ ساته هی وه یه بهی جانتا تها که اِس دفعه اُس کا مقابله دهلی کے کمزور بادشاه کے ساته نہیں بلکه مرهقوں کی زبردست طاقت کے ساته هے ۔ چانچه احمد شاه ابدالی نے جنگ کی تیاری میں کوئی دقیقه فروگذاشت نه کیا ـ ایک جرار لشکر کے ساته هند کا رخ کیا ـ سنه ۱۷۹۱ع میں پانی پت کے مقام پر دونوں فوجوں کی متهبهیت هوئی ـ مرهتوں کو شکست فاش هوئی ـ اُن کے دو لاکه سپاهی میدان جنگ میں شکست فاش هوئی ـ اُن کے دو لاکه سپاهی میدان جنگ میں کو بهاری صدمه پہونچا اور اُنہیں کچه عرصه تک سنبهلغا کی رهی سهی طاقت بهی جاتی رهی ۔ مشکل هو گیا ـ دهلی کی رهی سهی طاقت بهی جاتی رهی ۔ شہنشاه دهلی ای آبا و اجداد کے تخت کو خیرباد که کر پہلے آوده اور پهر بنگال میں پناهگزیں هوا ـ

احمد شاہ ابدائی نے دھلی میں زیادہ قیام نہ کیا ۔ اپنا نائب مقرر کرکے افغانستان لوت آیا ۔ یس خال سرھند کا صوبهدار اور خواجه اوبید کو لاھور کا کورنے مترر کیا ۔

## سکهه گورومتا سنه ۱۷۹۲ع

پانی پت کی جنگ کے وقت سکھوں نے دا دھوا دو فائدہ اُتھایا بلکہ ابدائی کی واپسی کے وقت اُس کے کیمپ کو بھی خوب لوتا – اُس کے بعد تمام خالصہ سردار اپنے اپنے جتھوں سیست دربار صاحب امرتسر میں ان ہے بھوئے ۔ ایک بچی کونسل منعقد کی جس میں آئندہ کی مہمات پر غور کیا ۔ اِس قسم کی متجلسیں امرتسر میں کابھ بکابھ ہوتی رہتی تھیں ۔ ایسی متجلس کو سکھ لوگ اپنی زبان میں گورومتا کہتے تھے ۔

# گهورا گهارا کي خونريز جنگ - سنه ۱۷۹۲ ع

خواجه اوبید نے سکھوں کو پسپا کرنا چاھا منہ شکست کھائی - خواجه کا بہت سامان جنگ سکھوں کے ھاتھ آیا - ستلج پار سکھوں کی دوسری جماعت نے زین خال آوراز سرھند اور اُس کے حامی ھنگم خال والئے مالیرکوتله کو لوٹا - جب یه دلشکن خبریں احمد شاہ کو موصول ہوئیں ولا آن تھک جرنیل سکھوں کی سرکوبی کے لئے دوانہ ھوا ۔ گذشته فتعیابیوں سے سکھوں کے حوصلے بریم ہوئے تھے ۔ دل خالصہ میں بھی کافی اضافہ ھو چکا تھا ۔

چنانچہ اِس بار سکھ سردار ابدائی کے مقابلہ کے لئے دے گئے ۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں سکھوں نے ایک جگه صف آرا هوکر کهلے میدان میں غنیم کا مقابله کیا ـ مورخین کا اندازہ ہے که سکھوں کی فوج چالیس ہزار کے قریب تھی - لدھیانہ سے بیس میل کے فاصلہ پر گھورا گھارا کے مقام پر دونوں فوجوں کی متھ بھیر ھوئی - سکھ مذھبی جاںنثاروں کی طرح کمال درجة کی بہادری سے لڑے ۔ اکال کے نعرے مارتے ہوئے آگے بتھتے تھے اور دم کے دم میں موت کی دیوی سے بغلگیر هو جاتے تھے - گو سکھ دھرادھری سے کت رھے تھے مگر گورو کے شیر پیچھے ھتنے کا نام نہ لیتے تھے - اِس ھیبتناک جنگ میں تقریباً پندرہ هزار سکھ کام آئے - ابدالی نے سکھوں کے ذلیل کرنے کی غرض سے دربار صاحب کی اینت سے اینت بجا دی ' سکھوں کے مقدس تالاب کو گائے کے خون سے ناپاک کر دیا اور از راہ عبرت شہر میں جابجا مقتول سکھوں کے سر لتّكائي -

### سکهوں کا سرهند پر قبضه - سنه ۱۷۹۳ع

اگرچہ اِس قدر بھاری نقصان اِس چھوٹی سی قوم کے لئے تباہ کن ثابت هوسکتا تها - مگر سکھ شکست کے خیال کو کہان خاطر میں لانے والے تھے - وہ بہتیری سختیاں جهیل چکے تھے - مصیبتیں اور تشدہ برداشت کرتے کرتے لوهے سے فولاد بن چکے تھے - ع 5 "تیغوں کے سائے تلے پل کر جواں هوئے هیں"

یہ سٹال هوبہو اِنہیں پر صادق آتي تهي - احمد شاہ کے
منه مور تے هي سکهوں نے جوق در جوق اکتها هونا شروع
کیا اور اُس کے نائب زین خاں بعد اپنے مددگار هنگم
دسمبر سنہ ۱۷۹۳ع میں زین خاں معد اپنے مددگار هنگم
خاں والئے مالیرکوٹلہ لوتا هوا مارا گیا - سکهوں نے صوبۂ
سرهند پر قبضہ کرلیا - اگلے سال ابدالي نے پنجاب پر پهر
چوهائي کی مگر اِس دفعہ اپنے مقصد میں ناکام رها سکهوں کے ایک بوے نامي جتھےدار بابا آلۂ سنگھ \* کو اُپنی
طرف سے سرهند کا گورٹر مقرر کرنا هي قرین مصلحت
سمجها - خود انغانستان میں شورش فرو کرنے کی غرض سے
واپس روانہ هوا -

سکھوں کا لاھور پر مستقل تسلط - سند ۱۷۹۴ع احمد شاہ کے واپس آتے ھی سکھوں نے ملکر لاھور پر حملت کیا - ابدالی کا گورنر کابلی مل مختصر سی جنگ کے بعد بھاگ نکلا - سکھ لاھور پر قابض ھو گئے - دل خالصہ کے تین سپتسالاروں گوجر سنگھ ، سوبھا سنگھ اور لہنا سنگھ نے لاھور اور اُس کے گرد و نواح کا علاقہ آپس میں بانت لیا + - خالصہ نام پر سکہ جاری کیا گیا اور سکوں پر مندرجۂ ذیل شعر مزین کیا گیا ہے۔

پایا آلا سنگھ موجودہ مہاراجہ پائیاللا کے خاندان کا بائی تھا۔
 † لاہور کے مشرقی حصلا کا وسیع میدان اب تک قلعلا گوجو سنگھم
 کے ڈام سے مشہور ہے۔

دیگ و تیغ و فتی و نصرت بیدرنگ یافت از نانک گیرو گوبنید سنگه ابدائی کا آخری حمله - سنه ۱۷۹۷ع

لاھور کے ھاتھ سے نکل جانے کی خبر سن کر ابدالی پیپے و تاب کھانے لگا - مگر بوھاپے اور بیساری کی وجه سے مجبور تها - چنانجه در سال تک خاموش رها - اِس عرصة میں سکھوں نے اپنی طاقت مستنصکم کرنے میں کوئی دقیقه فروگذاشت نه کیا ۔ تیسرے سال سنه ۱۷۹۷ع میں ابدالی آخری بار پهر پنجاب آیا - سکه القور چهور کر اِدهر أُدهر بهاك كُتِّے - أحمد شاه بے كهتكے برها چلا آيا - بابا آله سنگھ کے پوتے راجه امر سنگھ کو اینا نائب سرهند تسلیم کیا - ستلم پہنچتے ھی ابدالی کی فوج کا ایک دستہ جس کی تعداد تقریباً بارہ ہزار تھی اُس کے حکم کے بغیر ھی واپس کابل روانہ ھو پرا - چنانچہ ابدالی کو بھی مجبوراً لوتنا پرا - وہ ابھي اتک پار ھوا ھی تھا که سکهوں نے لاهور پر قبضه کر لیا - بلکه سکھ جتهمدار سردار چرت سنگه، \* نے روهتاس کے مضبوط قلعه سے ابدالی کے افسروں کو مار بھایا اور خود قابض ھو گیا۔

### پنجاب میں خالصه راج

مغلیه سلطنت کا شیرازه بکهر چک تها مرهتوں کی طاقت پانی پت کے مقام پر مغلوب هوچکی تهی - پنجاب

<sup>\*</sup> سردار چرت سنگهم مهاراجه رفیجیت سنگهم کا دادا تها --

میں کوئی ایسی طاقت نه تهی جو سکھوں کا مقابله
کو سکتی ۔ چنانچه سکھ جتههداروں نے بغیر کسی رکارت
کے پنجاب پر اپنا تسلط جمانا شروع کیا - تھوڑے ھی
دنوں میں دریائے جہلم سے سہارنپور تک تمام میدانی علاقه
میں خالصه راج قائم هو گیا - ملتان سندهم اور کشمیر
مسلمانوں کے قبضه میں تھے ' اور جموں اور کانگرہ کے
پہاڑی علاقے پر هندو راجپوت حکمران تھے ۔

### خالصه راج کا نظم و نسق

#### ا - أصول مساويت

جتھے کے چھوتے بڑے سب رکن برابر سمجھے جاتے تھے۔
وہ سب گررو کے سنگھ اور خالصہ پنتھ کے ممبر تھے۔
پنتھ کی حفاظت کے لئے لڑتے تھے۔ لڑائی میں جو مال
و زر اُن کے ھاتھ آتا تھا مساویت کے اصول کے مطابق
سب میں برابر برابر نقسیم کیا جاتا تھا ۔ اگر کسی علاقہ
بر ایک جتھے کا تسلط ھو جانا تو اُس کے دیہات اور
قصیے بھی تریب قریب اس اصول پر بانت لئے جاتے تھے۔
ھر ایک جتھے کا لیک سردار ھوتا تھا جس کو جتھے کے
باقی لوگ اپنا رھنما تسلیم کرتے تھے ۔ جتھے کا کوئی ممبر
باقی لوگ اپنا رھنما تسلیم کرتے تھے ۔ جتھے کا کوئی ممبر
اپنا نیا جتھا تائم کر لیئے کی پوری آزادی تھی ۔ چنانچھ
ایسی بیسوں مثالیں ھیں کہ لوگوں نے جتھے سے نکل
ایسی بیسوں مثالیں ھیں کہ لوگوں نے جتھے سے نکل

### ۲ - سال بھر کا پروگرام

موسم برسات کے اختتام پر ھر سال تمام سردار اپنے اپنے جثھوں سمیت دسہرہ کے موقعہ پر اپنے مقدس مقام امرتسر میں اکتھے ھوتے تھے اور اپنا گورومتا یعنی معجلس منعقد کرتے تھے موقعہ پر سب سے پہلے ھر مندر کے پجاري گرنتھ لم صکحنب کا بہاتھ کرتے پھر حاضرین میں کواہ پرشاد تقسیم ھوتا ۔ گورو کے سنگھ آپس میں محبت اور پریم سے ملتے ' خالصہ پنتھ کی بہتری و بہبودی کی تجاویو سوچتے ' آپس کے جھگڑے طے کرتے اور آئندہ سال کی مہموں کا قیصلہ کرتے تھے ۔

گورومتا کے فیصلہ کی پابندی سب پر لازم تھی کیونکہ
یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کونسل کے فیصلہ میں گورو جی
کا مخفی ھاتھ، موجود ھے اور گورومتا کا تمام کام اُنہیں کی
روحانی مدد سے ھو رھا ھے - گورومتا خالصہ جمہوری حکومت
کا ایک طرح سے مرکز تھا جو خود مختار سکھوں کو
پیوستہ رکھتا تھا - گورومتا دسہرہ کے علارہ اور موقعوں پر
بھی حسب ضرورت منعقد کیا جا سکتا تھا - ھر مندر کے
اگالی مہنت ہوقت ضرورت ہوے ہوے سرداروں کو مطلع کر دیا
کرتے تھے اور وہ اُنے جتھوں کو لیکر آ موجود ھوتے تھے -

## ٣ - ملكي انتظام

هر جتههدار کا دائرہ حکومت اُس کے اپنے علاقه کے اندر هی محدود هوتا تها ۔ هر سردار اپنے اتلیم میں اس رکھنے

کی بہترین کوشش کرتا تھا ۔ ھر سردار کا یہ مقصد ھوتا تھا کہ اُس کی رعایا امن چین سے کام کاج میں لگی رھے ۔ اُن سے کسی قسم کی اصلاحات کی اُمید کرنا غلطی میں داخل تھا کیونکہ یہ لوگ باقاعدہ حکومت کے طرز و اطوار سے ابھی واقف نہیں ھوئے تھے ۔ چانچہ اُنہوں نے مغلوں کے زمانہ کے قواعد و ضوابط جاری (ر) اور یکانی اور فوجداری مقدمات گاؤں اور قصبوں کی پنچایتوں کے ذریعہ فوجداری مقدمات گاؤں اور قصبوں کی پنچایتوں کے ذریعہ فیصل ھوتے تھے ۔ معاملۂ زمین بھی کم و بیش پرانے طریقہ پر ھی وصول کیا جاتا تھا ۔

## ع - چهوتے جتهوں کي شخصيت

چونکہ دماغی اور جسمانی لتحاظ سے تمام انسان یکسال نہیں ھیں اِس لئے فطرتاً ھو شخص لیڈر نہیں بن سکتا ۔ معمولی دماغ والے انسان کو اعلیٰترین دماغ کی پناہ لینی ھی پرتی ھے اور اُس کی برائی کو تسلیم کرنا پرتا ھے ۔ اِسی طرح سے سکھوں کے چھرتے چھرتے جتھے مل کر برے جتھے بندے شروع ھوئے اور اُن کے اعلیٰ لیڈر بھی نمودار ھو گئے مگر چھرتے جتھوں کی ھستی بالکل گم نه ھوتی تھی ۔ برے جتھے کے جھنڈے تلے جمع ھوکر بھی وہ اپنے نشان برقوار وکھتے تھے ۔ اِس سے اُن کی طاقت بنی رھتی تھی اور ھو کہتے تھے ۔ اِس سے اُن کی طاقت بنی رھتی تھی اور ھو کہتے تھے ۔ اِس سے اُن کی طاقت بنی رھتی تھی اور ھو کہتے تھے ۔ اِس سے اُن کی طاقت بنی رھتی تھی اور ھو کہتے تھے ۔ اِس سے اُن کی طاقت بنی رھتی تھی اور ھو

## ٥ - جتهوں كي تقسيم

جس طریق پر ایک جتمے کے رکن لوت کے مال کو آپس

میں تقسیم کر لیتے تھے اُسی طرح مختلف جتھے جو ایک مہم میں شریک ہوتے تھے فتعے کئے ہوئے ملک و مال کو بانت لیتے تھے - اِس طرح سے مختلف جتھے مختلف علاقوں پر قابض ہوگئے - سنہ ۱۷۹۳ ع کے قریب پنجاب میں سکھوں کے بارہ سربرآوردہ جتھے قائم ہو چکے تھے جنہوں نے جہلم سے سہارنپور تک کا تمام میدانی علاقہ آپس میں تقسیم کر رکھا تھا - اِن جتھوں کا مفصل ذکر ہم اگلے باب میں کریں گے -

# تيسرا باب

## بارہ سکھ مثلیں سکھہ مثاوں ک<sub>ی</sub> بنیاد

یہ بتایا جا چا ھے - کہ پنجاب کا علقہ بارہ نامور سکھ جتھ داروں میں منتسم ھوچا - اِن برے جتھوں کو مثل کے نام سے بھی پکارتے ھیں - فارسی زبان میں لکھی ھوئی تاریخوں میں جتھہ مثل کے نام سے ھی نامزد کیا گیا ھے - چنانچہ ھم بھی اِس کتاب میں لنظ مثل ھی اِستعمال کرینگے \* بارہ مثلوں کے مختلف نام تھے - جو اِس کے بانی کے نام رطن یا کسی وصف کی وجہ سے جدا اِس کے بانی کے نام رطن یا کسی وصف کی وجہ سے جدا تام سے پکاری جاتی تھیں - یہ مثلیں مندرجہ ذیل جدا نام سے پکاری جاتی تھیں - یہ مثلیں مندرجہ ذیل

## ا - بهنگی مثل

یه مثل سب مثلوں سے زبردست اور طاقتور شمار کی جاتی تھی ۔ اِس کا بانی سردار جسا سنگھ جات تھا ۔ جو موضع پنجوار ضلع امرت سر کا باشندہ تھا ۔ یہ شخص بندہ اِس

<sup>\*</sup> مثل عوبي زبان کا لفظ ھے - جس کے لفظی معتمی مساویت یا برابوی کے ھیں - چوٹکٹا یلا جتھے مساویت کے اصول پر بنے تھے - اِس لگے اِنہیں مثل کے نام سے موسوم کیا گیا ھے ۔

مثل کی باگ سردار جگت سنگھ نے سنبھالی - کہا جاتا 
ھے کہ جگت سنگھ بھنگ کا بہت عادی تھا - اِسی وجه 
سے یہ مثل بھنگی مثل کے نام سے مشہور ھو گئی - سرداران 
گوجر سنگھ، ' سوبھا سنگھ اور لہنا سنگھ جنہوں نے 
سنہ ۱۷۹۳ع میں لاھور پر قبضہ کیا اِسی مثل کے سردار تھے - 
لاھور کے علاوہ امرتسر ' سیالکوت ' گجرات ' چنیوت اور 
جھنگ سیال بھی اِسی مثل کے مقبوضات میں شامل تھے - 
اِس مثل کی جنگی طاقت کا اندازہ دس ھزار سوار کے قریب 
الگایا جاتا ھے -

### ۲ - رام گرهیه مثل

اِس مثل کی بنیاد ضلع امرتسر کے خوشحال سنگھ جات نے تالی تھی - خوشحال سنگھ پہلے بندہ کی فوج میں بھرتی تھا - اُس کی وفات پر جسا سنگھ ترکھان اِس مثل کا سردار مقرر ھوا - یہ شخص نہایت دلیر اور بہادر سپاھی تھا - اصد شاہ ابدالی کے حملوں کے وقت یہ سکھوں کا سرکردہ لیڈر تھا - اِس نے امرتسر کے رام رونی قلعہ کو مستنصکم بنایا اور رام گڑھ نام رکھا - اسی وجہ سے اِس کی مثل کا نام رام گڑھیہ مثل یہ گیا - رام گڑھیہ مثل کے مقبوضات میں دوآبہ بست جالندھر کا کچھ علاقہ بتالہ اور کلانور کے قصبے شامل تھے - جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اِس مثل کو مفتوح کیا تو اِن کے قبضہ میں ایک سو نے اِس مثل کو مفتوح کیا تو اِن کے قبضہ میں ایک سو سواروں پر مشتمل تھی -

#### ٣ - كغهيا مثل

اِس مثل کا بانی سردار امر سنگه موضع کاهنا کاچه ضلع لاهور کا باشنده تها - اِسی لئے یه مثل کاهنے والی یا کنهیا مثل کے نام سے مشہور هوئی - احسد شاه ابدالی کے وقت میں چے سنگه کنهیا اِس مثل کا نامور سردار تها جس کی سرداری میں اس مثل نے بہت ترقی کی - اِس کے مقبوضات دوآبه باری یعنی بیاس اور راوی کے درمیانی علاقے میں شامل تھے - اور کوهستان کے دامن تک پهیلے هوئے تھے - کلیریاں گڑھوته حاجی پور اور پتهانکوت اِسی مثل کے ماتحت تھے - مہاراجه رنجیت سنگه کی شادی اِسی سردار چےسنگه تھے - مہاراجه رنجیت سنگه کی شادی اِسی سردار چےسنگه کی پوتی سے هوئی تهی - اِس مثل کی فوجی طاقت کی پوتی سے هوئی تهی - اِس مثل کی فوجی طاقت

#### ۴ - اهلو واليه مثل

نامور سردار جسا سنگه کلال اِس مثل کا سب سے پہلا سردار تھا جس نے خالصة دل کی بنیاد رکھی تھی ۔ جسا سنگه پہلے نفیل پرریة مثل میں شامل تھا ۔ جب وہ کافی طاقت پکر گیا تو اُس نے اپنی نئی مثل قائم کر لیے ۔ جسا سنگه موضع اهلو کا رهنے والا تھا ۔ اِس لئے اِس مثل کو اهلو والیة کہتے هیں ۔ موجودہ ریاست کپورتھاء کا بانی سردار جسا سنگه تھا ۔ اِس مثل کی طاقت تین هزار سوار خیال کی جاتی ہے ۔

## ٥ - سكرچكيه مثل

اِس مثل کی بنیاد سنه ۱۷۵۱ ع کے قریب سردار چوت سنگھ نے دالی تھی جس کے بزرگ گوجرانواله کے قریب موقع سکرچک میں رہتے تھ - اِس لئے یہ مثل سکرچکیه کہلائی - مہاراجه رنجیت سنگھ کے والد سردار مہان سنگھ کے زمانه میں اِس مثل کی جنگی طاقت تقریباً پچیس سوسوار تھی -

## ٧ - فكتى مثل

اِس مثل کا بانی سردار هیرا سنگه، تها - یه مثل احمد شاه ابدالی کے زمانه میں وقوع میں آئی - هیرا سنگه، فلع الهور کی موجوده تتحصیل چونیاں کے پرگنه فرید آباد کا باشنده تها - اِس علاقه کو ملک نکه کهتے تهے - اسی لئے یہ مثل نکئی کے نام سے موسوم هوئی - اِس مثل کے مقبوضات ملتان تک پهیلے هوئے تهے - اور شرقپور 'گوگیرا' کوت کمالیته وغیرہ اِسی میں شامل تھے - مہاراجه رنجیت سنگه، کی کوت کمالیته وغیرہ اِسی مثل کے ایک سردار گیان سنگه، کی شادی اِسی مثل کے ایک سردار گیان سنگه، کی سے هوئی تهی - اِس مثل کی فوجی طاقت دو هزار سرار شمار کی جاتی ہے -

# ٧ - دليوالي مثل

گلاب سنگھ اِس مثل کا بانی تھا - جو تیرہ بابا نانک کے قریب موضع قلی وال کا رہنے والا تھا - اِس مثل

کے سردار نارا سٹگھ گھیبہ نے سرھند کو تاخت و تاراج

کیا \_ اِس مثل کے مقبوضات دریائے ستلج کے مغرب

کی طرف تھے - اِس کی جٹگی طاقت کا اندازہ آتھ ھزار

سوار کیا جاتا ھے -

#### ۸ - نشان واليه مثل

اِس مثل کی بنیاد سرداران سنت سنگهم اور موهر سنگهم نے رکھی تھی - یہ دونوں سردار دلخالصہ کے علم بردار تھے - اِسی وجہ سے اِس مثل کو نشان والیہ مثل کہتے ھیں - یہ مثل ضلع انبالہ پر قابض تھی گو اِس کے چند مقبوضات دریائے ستلج کے مغرب میں بھی واقع تھے - اِس مثل کی جنگی طاقت بارہ هزار سوار پر مشتمل تھی -

### و - کرور سنهگیه مثل

اِس مثل کا بانی کرور استگه تها جس کی وجه سے اِس مثل کا نام کرور سنگهیه پر گیا ۔ اِس مثل کے مقبوضات دریائے ستلج کے مغربی کنارے کے ساتھ، ساتھ واقع تھے اور کرنال تک پھیلے ہوئے تھے ۔ اِس مثل کی طاقت بارہ ھزار سوار شمار کی جاتی ہے ۔

#### + ا - شهید یا نهنگ مثل

یه تمام مثلوں سے چھوتی مثل تھی ۔ اِس مثل کے سردار اُن بہادروں کی اولاد تھے جو گورو گوبند سنگھ جی

کے جھنڈے تلے دمدمہ کے قریب شہید ہوئے تھے ۔ اِسی وجه سے یہ شہید مثل کہلاتی ھے ۔ اِسی مثل میں گورو گوبند سنگھ کے اکالی خالصہ یا نہنگ خالصہ بھی شامل تھے جو اکثر بدن پر نیلے رنگ کے کپڑے اور سر پر آھنی چکر پہنتے ھیں ۔ یہ مثل بھی دریائے ستلج کے مغربی علاقہ پر قابض تھی ۔ اِن کی جنگی طاقت دو ھزار سوار تھی ۔

#### ١١ - فضيل پوريه مثل

اِس مثل کا باني نواب کپور سنگھ پہلے پہل بندہ بہادر کي فوج ميں بهرتي هوا اور اپني بہادري کي وجه سے سرداری کے عہدہ پر پہنچا ۔ کپور سنگھ بہادر سپاهی هونے کے علاوہ تيز فہم اور دور انديش جرنيل بھی تھا ۔ اِس کي مثل والوں نے اِسے نواب کا خطاب ديا اور وہ اِسي نام سے مشہور هو گيا ۔ يه شخص موضع فضيل پور ضلع امرتسر کا باشندہ تھا ۔ اِسي لئے اِس کی مثل اِس نام سے مشہور هوئي ۔ اِس مثل کے مقبوضات دريائے ستلج کے دونوں طرف واقع تھے ۔ اِس کی جنگي طاقت ارهائی هزار سوار سوار

#### ۱۲ - پهلکيان مثل

پهول نامی ایک شخص نے اِس مثل کی بنیاد قالی ـ اِس لیّے یه مثل پهلکیاں کہلائی ـ پهول بهتّی قوم کا راجپوت تها ـ سردار آله سنگه جو موجوده خاندان پتیاله کا بانی تها

اور جسے احمد شاہ ابدالی نے اپنی طرف سے سرھند کا گورنر مقرر کیا تھا اِسی خاندان سے تھا اور پھولکیاں مثل کا سردار کہلاتا تھا ۔ اِسی مثل کے دیگر سرداروں نے موجودہ خاندان نابھہ و جیند کی بنیاد ڈالی تھی ۔ ریاست کیتھل کا بانی بھی پھولکیاں مثل کے سرداروں میں سے تھا ۔ اس مثل کی جنگی طاقت تقریباً پانیج ھزار سوار تھی ۔

### سکھ مثلداروں کے باہدی تعاقات

سکھوں کی متحدہ طاقت تقریباً ستر ہزار سوار تھی ۔ اِس جرار سپاہ کے ساتھ اُنھوں نے اپنی فتوحات کو دن بدن برهانا شروع کیا ۔ اوپر ذکر هو چا هے که سکهوں میں کوئی مرکزی حکومت نه تهی جو منتلف سرداروں کو قابو میں رکھٹی اور سکھ گورنمنٹ کو پیوسٹھ بناتی ۔ هر سردار اینے دائرہ حکومت میں خود مختار تھا - جو جی میں آتا تھا کرتا تھا ۔ البتہ کسی بیرونی حملہ آور کے وقت یہ سب سردار مل جاتے تھے اور کل خالصہ کے جہلدے تلے جسع هوکر پنتھ کی حفاظت کے لیے لڑتے تھے۔ لیکن بیرونی خدشه کی غیر حاضری میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے بھی گریز نه کرتے تھے۔ اِن مثلوں کی حدود صاف طور سے مقرر نه تهیں - بلکہ ایک دوسرے کے علاقہ سے بالکل ملصقہ تھیں۔ چانچہ آپس کے تفازعات کی یہ سب سے بڑی وجہ تھی۔ اِس کے علاوہ ھر مثل کے اندر بھی نفاق اور تفازعات کے بیبے موجود تھے۔ ھر شخص مثل کا سردار بننے کی کوشش کرتا تھا \_

#### اِن تعلقات کے نداؤیم

احمد شاہ ابدالی کے حملے همیشہ کے لئے بند هو چکے تھے ۔ ملک کی کوئی اندرونی طاقت سکھوں کے هم پلہ نہ تھی ۔ سکھ صاحبان تلوار کے دھنی تھے کیونکر چپ رہ سکتے تھے <sup>؟</sup> یس اینی طاقت کو خانه جنگی میں صرف کرنا شروع کیا -موقعه پاکر اید همسائے سردار پر حسله کرتے اور خوب لرتے۔ آیادھاپی کا بازار گرم ہوا اور جس کی لاتھی اُسی کی بھیٹس والا معاملة تها - چنانچة الهارويس صدى كے اختتام كے پنچيس سال كي پنجاب كى تاريخ إنهي خانه جنگيوں كي كهاني هے۔ ایک مثل کے سردار دوسری مثل کے سرداروں کے ساتھ مل کر تيسري مثل پر حمله آور هوتے - كبهي دو تين مثلوں كى متحدد فوج کسی اور مثل کے مقبوضات پر تسلط جما لیتی ۔ غرض كم مكمل بدانتظامي كا نقشه جما] هوا تها ـ أنهي دنون یعنی سنه ۱۷۸۳ ع میں ایک انگریز سیاح مستر فارستر پنجاب سے گذرا جس نے سکھوں کی حالت کو بھشم فور مطالعة کیا -وة لكهتا هے كه مثلداروں كي حكومت إس طريقه پر رهنى ناسكن ھے۔ اِن میں سے کوئی نہ کوئی ایسا سردار ضرور پیدا ھوگا جو تمام مثلداروں کو مطیع کرکے اپنی زبردست حکومت قائم کریگا ۔ چنانچه یه پیشین گوئی درست نکلی - مستر فارستر کے لھکنے سے چار سال پہلے ھی پنجاب میں شیر پیدا هو چک تها جس نے بیس سال کی عسر میں اِسکام کا بیرا اُٹھایا اور تھوڑے عرصہ میں ھی سکھ مثلوں کو فتم کرکے زیردست سکھ سلطنت قائم کی ۔ آؤ!

معلوم کریےں وہ کون تھا اور کس خاندان سے رکھتا تھا۔

## چوتھا باب

## مہاراجہ رفجیت سنگھ کے خاندان کی سرگذشت سردار بدھ سنگھ

وہ حیرت انگیز هستی جو مستر فارستر کی پیشین گوئی پوری کرنے ' سکھ سرداروں کی خانہ جنگی دور کرنے ' عظیم الشان سکھ سلطنت پیدا کرنے ' اور پنجاب کے نام چار چاند لگانے پیدا هوئی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا - یہ سکرچکیہ مثل کا سردار تھا ـ اس مثل کی بنیادہ احد شاہ ابدالی کی یورشوں کے زمانہ میں سردار چرت سنگھ نے دالی تھی ـ سردار چرت سنگھ کے بزرگ سنه 1000 ع میں موضع سکرچک میں آباد هوئے ـ یہ زمیندار تھے اور کئی پشتوں تک کھیتی میں آباد هوئے ـ یہ زمیندار تھے اور کئی پشتوں تک کھیتی نیز هی گذر ارقات کرتے رھے ـ اس خاندان کا پہلا شخص جس نے سکھ مذهب اختیار کیا بدهو مل تھا جو بعد میں نے سکھ مذهب اختیار کیا بدهو مل تھا جو بعد میں بلوغت کو پہنچا تو خوبصورت قوی هیکل جوان نکلا اور بلوغت کو پہنچا تو خوبصورت قوی هیکل جوان نکلا اور بلوغت کو پہنچا تو خوبصورت قوی هیکل جوان نکلا اور

<sup>\*</sup> منشی سوھن لال روز نامچھ رنجیت سنگھ میں لکھتا ھے کلا بدھ سنگھ نے گورو ھر رائے کے زمانے میں سکھ مت اختیار کیا - گورو ھر راے سنلا ۱۹۹۱ ع میں نوت ھوئے تھے -

بدھ سنگھ نے اپنے جیسے منچلے بہادروں کا ایک گروہ اکتھا کر الیا ، قاکے مارنے شروع کئے ، اور جلدی ھی گرد و نواح کے تمام علاقہ میں اپنی بہادری کا سکہ جما لیا ۔ سکر چک میں اپنی رھائش کے لئے قلعہ نما مکان بھی تیار کر لیا ۔ بدھ سنگھ کی تمام عمر اِسی قسم کے دھازے مارنے میں گذری ۔ اُس کے جسم پر تلوار کے تیس زخم اور نو گولیوں کے نشان موجود تھے ۔

#### سردار نوده سنگه

سردار بدھ سنگھ کے دو بیتے تھے - ایک کا نام نودھ سنگھ اور دوسرے کا چندا سنگھ تھا - نودھ سنگھ کی شادی سنہ ۱۷۳۰ء میں موضع مجیتھ ضلع امرتسر کے ایک امیر زمیندار کی لتکی کے ساتھ ہوگئی - نودھ سنگھ بھی اپنے باپ کی طرح برا بهادر الدر الدر اور جنگجو ثابت هوا - تهورے هي عرصه میں چاروں طرف اِس کے نام کی دھاک بندھ گئی - نادر شاہ کے حملہ کے وقت ابتری کی حالت سے فائدہ اُتھانے کے لئے نودھ سنگھ نے اور بھی زیادہ ھاتھ پاؤں سارنے شروع کئے۔ زیادہ لوت مار کی غرض سے نودھم سنگھ فضیل پوریہ مثل کے سردار نواب کپور سنگھ کے ساتھ مل گیا۔ ایک دفعہ دونوں تے مل کر احمد شاہ ابدالي کے کیمپ پر بھي چھاپه مارا جس کی وجه سے نودھ سنگھ کئی نامی سرداروں پر فوقیت لے گیا اور ائع چھوٹے سے گروہ کی عزت و شہرت سب کے دلوں میں قائم کر دی - سردار نودھ سنگھ سنه ۱۷۵۲ ع میں اس دنیا سے کوپ کرگیا۔

#### سردار چرت سنگه

سردار نودهم سنگه کے چار بیتے تھے ، چوت سنگھ، دل سنگھ، چیت سنگه، اور ماکهی سنگه - سب سے برے بیتے چرت سنگه کی عمر اس وقت بیس سال تھی ۔ اُسی زمانہ میں سردار جسا سنگه اهلو واليه اور سرداران هري سنگه و جهندا سنگه بهنگی نے اپنی اپنی مثلیں قائم کر لی تھیں اور جدا جدا علاقوں پر قابض هو چکے تھے - چوت سنگھ گو عمر کا چھوتا مگر برا ذکی اور تیز فہم تھا۔ اُس نے اپنے رفیقوں سے مشورہ کیا کے علاقہ کے چیدہ چیدہ بہادروں کو اکتہا کرکے اُنہیں بھی ایک نئی مثل کی بنیاد ڈالنی چاھئے ۔ چوت سنگھ باتدبیر اور با رسونے نوجوان تھا۔ دو سال کے اندر ھی اپنے اراده کو عملی جامه پهنانے میں کامیاب هو گیا \_ تقریباً ایک سو سوار اور پیادوں کے همراہ اپنی مثل کا جهندا کھڑا کیا۔ اُس کے خسر امیر سنگھ اور اُس کے بیتے گور بخش سنگھ نے چرت سنگھ کی اِس معاملة میں بہت حوصله افزائي کی اور کافی مدد بہم پہنچائی - امیر سنگھ گو اُس وقت بڑھایے کے پنجہ میں گرفتار تها مگر ایه زمانه کا] برا بهادر اور جنگجو سیاهی تها۔ گوجرانواله کے لوگ اُس کے نام سے کانپٹنے تھے۔ اِس وجه سے چوت سنگھ کے کام میں آسانی هو گئی ۔ منشی سوهن لال اپنی کتاب میں زذکر کرتا ہے کہ چوت سنگھ نے اصول قائم کر دیا تها که وهی شخص میری مثل میں داخل هوسکتا هے جو کیس رکھے اور امرت چھکے ۔ چذانچہ مثل میں بھرتی کرنے سے پہلے وہ خود لوگوں کو امرت چھکایا کوتا تھا۔

### ایمن آباد کی لوت

ایمن آباد کا مسلمان گورنر وهان کی هندو رعایا کو ستاتا ایمن آباد کا مسلمان گورنر وهان کی هندو رعایا کو ستاتا تها ـ چرَت سنگه نے اِس موقعه کو غنیمت سمنجها ـ اگرچه اُس کی مثل کو قائم هوئے تهوری مدت هی هوئی تهی مگر چرَت سنگه نے اپنے نو جوانوں کی همراهی میں ایمن آباد کا متحاصرہ کر لیا - بہت سے زر و مال کے علاوہ شاهی اسلنحه خانه سے بہت سی بندوقیں و دیگر سامان حرب اور شاهی اصطبل سے سینکروں گھورے چرَت سنگه کے هاته لگے ـ اِس کامیابی سے سینکروں گھورے چرَت سنگه کے هاته لگے ـ اِس کامیابی سے سردار چرَت سنگه کا حوصله اور بهی دو چند هو گیا ـ اُس نے گوجرانواله میں ایک زیر دست قلعه بهی تعمیر کی لیا -

## گورنر لاهور كي گوجرانواله پر فوج كشي

گوجرانوالہ الهور سے چھتیس میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔
الهور کے صوبہدار خواجہ اوبید نے سردار چوت سلگھ کو اس
الستاخی کا مزہ چکھانے کے لئے گوجرانوالہ پر چوتھائی کر دی۔
خواجہ اوبید کے همراہ بوی بھاری جمعیت تھی۔ چوت سلگھ
نے اپنے نئے تعمیر شدہ قلعہ میں پاناہ لی۔ رات کے وقت جب
موقعہ ملتا خواجہ کی فوج پر چھاپہ مار کر پھر اندر داخل
ہو جاتا۔ خواجہ اوبید اس سے نلگ آگیا 'محاصرہ اُتھا لیا۔
اور واپس روانہ ہوا۔ چوت سلگھ اپنے نو جوانوں کو لےکر دشمن
کی قوج پر توت پوا 'شاهی لشکر کو خوب لوتا ، بہت
سا سامان جنگ سینکوں اُونت اور گھوڑے سردار کے ہاتھ آئے۔

#### سردار چرت سنگھ کی فقودات

سردار چوت سلگه، نے اپنے قلعه کو اور بھی مستحکم کر لیا -اب أس كي مثل ميں قابلقدر إضافه هو چكا تها \_ چنانچة اُس کے دل میں ملک گیری کی هوس سمائی ۔ وزیر آباد کے علاقہ سے مسلمان حاکم کو ندل کر خود قبضہ کر لیا اور اِس علاقه کی تهانے داری اپنے سالے گور بخش سنگھ کو سونپ دی ۔ دریائے جہلم کے پار پند دادنخاں اور اُس کے گرد و نواج کے علاقہ پر اپنا تسلط جمایا - یہاں ایک مضبوط قلعة اِسی سال تعمیر کوایا ۔ چوت سلگھ نے کھیورے کی نمک کی کان پر قبضہ حاصل کیا جو اُس کے لئے آمدنی کا ذریعہ ثابت ہوا - دھنی اور پتھو ھار کے علاقہ فتعے کئے · چکوال جلال پور وغیرہ کے زمینداروں کو اپنا مطیع کیا۔ چوت سلگھ ابھی دریائے جہلم کے قریب احدد آباد میں هي مقيم تها كه اسے خبر ملى كه احمد شاه . ابدالی اتک پہنچ گیا ہے ۔ چنانچہ سردار نے روهناس کے مشہور قلعہ پر چڑھائی کر دی۔ ابدالی کے قلعہ دار نورالدین خاں کو مار بهکایا اور قلعه پر قبضه کرکے اینا تهانه قائم کرلیا ۔ فرضیکم بندرہ سال کے قلیل عرصہ میں چوت سنگھ نے اپنے مقبوضات خوب بوھائے ۔ اِس کی مثل نے دن دونی رات چوگنی ترقی کی ۔ گوجرانواله ' وزیرآیاد ' رأمنگر ' سیالکوت ' روهتاس ' پند دانخال اور دهنی کے علاقے اس کی ریاست میں شامل تھے جس کی سالانہ آمدنی تقریباً تین لاکھ روپیہ تھی ـ سردار چرت سنگه کي وفات سنه ١٧٧١ع

جس روز سے سردار چوت سنگھ نے پند دادنخاں اور

کھیورے کی نمک کی کان پر اپنا تسلط قائم کیا تھا تب سے ھی بھنگی سردار اُس کے جانی دشمن بن گئے - دونوں میں جنگ شروع ھو گئی ۔ چنانچہ وتتاً فوتتاً دونوں مثلوں میں لڑائیاں ھوتی رھیں ۔ آخر سنہ ۱۷۷۱ع میں جب طرفین کی فوجیں میدان جنگ میں جمع ھو رھی تھیں تو اتفاق سے سردار چوت سنگھ کی اپنی نئی بندوق چھوت گئی جس سے وہ بری طرح گھائل ھوا اور چند منتوں میں جال بحق ھو گیا ۔ \*

### مائي ديسان كا انتظام رياست

سردار چرت سنگھ کے دو بیتے مہان سنگھ اور سہیے سنگھ اور ایک بیتی تھی۔ برے بیتے مہان سنگھ کی عمر اُس وقت صرف دس سال تھی۔ پس چرت سنگھ کی بیوہ مائی دیساں نے انتظام ریاست اپنے ھاتھ میں سنبھالا جس میں اُس کے بھائیوں گور بخش سنگھ اور دل سنگھ نے اُس کی بہت مدد کی ۔ مائی دیساں بری جہاندیدہ تجربه کار اور دانشمند خاتون تھی ۔ اُس نے اپنی طاقت مضبوط کرنے کے لئے اپنی بیتی کی شادی بھنگی سردار کے بیتے

<sup>\*</sup> اس واقعلا کو مؤرخوں نے مختلف طرح بیان کیا ہے ۔ ہمارا بیان منشي سوھن لال منشي سوھن لال منشي سوھن لال کو گناب پر مبني ہے ۔ کپتان رید نے بھادر کنھیا لال نے کپتان کو ھي تسليم کیا ہے ۔ مگر سید محمد لطیف اور رائے بہادر کنھیا لال نے کپتان مرے کی رپورٹ کي بنا پر یلا لکھا ہے کلا چرَت سنگھم کي موت جمون کے مللا کے وقت سنلا ۱۷۷۲ع میں اُس کي اپني بندوق چھوتنے سے ہوئي تھي ۔

صاحب سنگهم سے کر دبی جس کی وجة سے دونوں مثلوں میں دشمنی کی آگ کچھ عرصة کے لئے تھنڌی ھو گئی ۔ اُس کے تھورے عرصة بعد اپنے بیتے مہان سنگهم کا بیالا جیند کے سردار گجپت سنگهم کی بیتی سے رچایا - مائی دیساں نے اپنی نوخیز مثل کے لئے شادیوں کا رابطۂ اتصاد پیدا کیا اور گوجرانوالة کے قلعة کو اور بھی مستحکم بنایا -

## سردار مهان سنگه، کی گدی نشینی

اتنے عرصہ میں مہان سنگھ نے هوش سنبھال لیا اور مثل کی باگ دور اپنے هاتھ میں لے لیے - اپنے والد کی طرح فتوحات کا سلسلہ از سرنو جاری کیا - نورالدین سے دوبارہ قلعہ روهتاس چھین لیا اور سیالکرت کے نزدیک کوتلی اهنگران پر اپنا تسلط قائم کر لیا - اس جگہ کے کاریگر بندوقیں بنانے میں ماہر تھے - چنانچہ مہان سنگھ نے اُس سے پورا فائدہ اُتھایا ـ اپنی فوج کو نئی بندوقوں سے مسلم کیا -

### رسولنگر کي فقع - سنه ١٧٧٩ع

رسول نگر کا حاکم پیر محمد خاں چتھ قوم کے پتھانوں میں سے تھا۔ یہ فطرتاً ہوا متعصب تھا اور سکھوں کے ساتھ خاص دشمنی رکھتا تھا ۔ نوجوان مہان سنگھ کو یہ بات ناگوار گذری ۔ چنانچہ سنہ ۱۷۷۹ع میں اُس نے رسول نگر پر یورش کر دی ۔ پیر محمد خان نے خوب مقابلہ کیا مگر آخر کار مغلوب ھوا ۔ مہان سنگھ نے شہر پر قبضہ کر لیا ۔ شہر کا منام رسول نگر سے بدل کر رام نگر رکھا اور یہ آج تک اسی

نام سے مشہور ہے ۔ گو پیر محمد خاں نے مہان سنگھ کی اطاعت قبول کر لی تھی مگر بہادر چتھ قوم کے دل میں انتقام کی آگ سلگ رھی تھی اس لئے وہ باغی ھو گیا ۔ سردار مہان سنگھ نے تین سال بعد دوبارہ فوج کشی کی ۔ اس دفعہ وہ علی پور اور منچر وغیرہ پر بھی قابض ھو گیا ۔ علی پور کا نام اکال گوہ رکھا ۔

## رنجيت سنگھ کي پيدائش

رسول نگر فتعے کر کے مہان سنگھ واپس آیا ۔ گوجرانوالہ میں داخل ہوتے ہی اُسے خوشخبری ملی کہ اُس کے ہاں بیتا پیدا ہوا ہے ۔ مہان سنگھ خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا - چونکہ یہ اسی وقت جنگ فتعے کر کے آیا تھا اُس لئے اسی فتعے کی تقریب میں اپنے بیتے کا نام رنجیت سنگھ رکھا اور کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ہیشہ میدان جنگ میں فتحیاب ہوگا ۔ آئے جا کر معلوم ہوگا کہ مہان سنگھ کا قیاس بالکل درست نکلا - رنجیت سنگھ ۱۳ نومبر سنہ ۱۷۸ع سوموار کے دن دربہر کے وقت گوجرانوالہ میں پیدا ہوا تھا ۔ \*\*

## پندّي بهتميال وغيره كا دوره

چنّه قوم پر فقع حاصل كرنے كي وجه سے مهان سنگه كي شهرت بره گئى۔ خالصه جنهه داروں ميں اُس كا نام بلند

<sup>\*</sup> منشي سوهن لال نُے اپني کتاب ميں رنجيت سنگه، کا زائچة ديا۔ هے جس ميں وہ لکھتا هے کہ رنجيت سنگه، کا پيدائشي نام بدھ۔ سنگھ، تھا۔

هو گیا ۔ چنانچة برے برے سردار اُس کی مثل میں شامل هونے لگے اور اِس مثل کی جنگی طاقت میں بہت اضافة هو گیا ۔ اب سردار مہان سنگهم نے پندی بهتیان 'ساهیوال اور عیسی خیل تک کا دورہ کیا اور بہت سا زر و مال وصول کیا ۔

### جهوں پر فوجکشي

سنة ۱۷۸۲ع میں جموں کا راجة رنجیسادیو مر گیا۔ اُس کے دونوں بیتوں برجراج دیو اور دلیر سنگھ میں تخت نشینی کے لئے جھگڑا ھو گیا۔ بھنگی سرداروں نے ایک آدھه دفیع پیشتر جموں پر ھاتھ مارنے کی کوشش کی تھی جہانچه مہان سنگھ نے اِس نادر موقع کو ھاتھ سے نه جانے دیا۔ جموں پر چڑھائی کی ۔ برجراج دیو مقابلة کی تاب نه لاکر ترکوقه کی پہاڑیوں میں جا چھپا۔ مہان سنگھ کی فوج نے جموں کے مالدار شہر کو دل کھول کر لوتا۔ وھاں کی فوج نے جموں کے مالدار شہر کو دل کھول کر لوتا۔ وھاں سے بے شمار زر و دولت جمع کر کے رام نگر سے ھوتا ھوا گوجرانوالله راپیس لوتا۔

#### جے سنگھ کنھیا سے جنگ

اُسي سال سردار مہاں سنگھ دیوالي کے موقعۃ پر امرتسر اشنان کے لئے آیا وہاں حسب معمول بہے بہتے سردار جمع تھے - سردار جے سنگھ، کنھیا بھی موجود تھا - سکھ، مثلدار جے سنگھ، کی بہت عزت کرتے تھے - چنانچۃ مہان سنگھ، بھی اُس کی جائے قیام پر اُس سے ملاقات

کرنے گیا - رہاں جموں کی لوق مار کے متعلق بات چیت شروع هوئی - جے سنگھ کنھیا مہان سنگھ کی بوهتی هوئی طاقت کو دیکه، کر حسد کی آگ میں جل بھن رھا تھا -درران گفتگو میں کچھ سخت الفاظ اِستعمال کر بیتھا -مہان سنگھ نے بھی ویسا ھی جواب دیا - معامله طول پکو گیا اور جنگ کی نوبت پہنچ گئی - مہان سنگھ کے لیئے طاقتور مثل کے زبردست سردار جے سلگھ سے اکیلا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ پس اُس نے رام گڑھیہ مثل کے سردار جسا سنکھ سے خط و کتابت شررع کی - جسا سنگھ کا علاقہ جے سنگھ نے چھیں لیا تھا۔ اور یہ بیچارہ ستلج کے پار ھانسی حصار کے علاقه میں مارا مارا پھرتا تھا۔ مہان سنگھ کی مدد کو غنیست جان کر واپس پنجاب لوتا - جے سنگھ، نے راجہ سنسار چند والئے کانگرہ کا علاقہ بھی ضبط کر لیا تھا۔ چنانچہ سنسار چند بھی اُن کے ساتھ شامل ھوگیا۔ تینوں نے مل کر جے سنگھ پر چڑھائی کر دی ۔ اور بتالہ پر قبضہ کر لیا ۔ چ سنگه, کا بہادر لرّکا گور بحش سنگه فوج لیکر آگے بوها ـ گهمسان کی لزائی هوئی ـ گوربخش لرتا هوا مارا گیا ـ كنهيا فوج كے پاؤں أُكهر كُئے - هِ سَنْكُه، كو صلح كے سوا كوئي چاره نه رها - چنانچه جسا سنكه ارر سنسار چند كو أن كے علاقے واپس مل كئے۔

جےسنگھ کی پوتی سے رنجیت سنگھ کی سگائی اس جنگ میں مہان سنگھ نے اپنی طاقت اور بہادری اسکا سنگھ ہے اپنی گوربخس سنگھ

کی وفات سے بوڑھے سردار کی تمام اُمیدوں پر پانی پھر چکا تھا - لہذا اُس نے گوربخش سنگھ کی زوجہ سداگور کے کہنے پر مہاں سنگھ کے ساتھ رابطۂ انصاد پیدا کرنا ھی قرین مصلحت سمجھا - چنانچہ مرحوم گوربخش سنگھ کی لڑکی کی منگنی مہاں سنگھ کے لڑکے رنجیت سنگھ سے کر دی گئی - اب دونوں مثلوں میں رشتۂ اتحاد قائم ھو گیا جس سے رنجیت سنگھ نے اپنی اوائل جد و جہد کے زمانہ میں پورا فائدہ اُتھایا - اِس کا ذکر آگے چل کر کیا جائیگا -

## بھنگی سرداروں سے جنگ

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مہان سنگھ کی هسشیرہ کی شادی صاحب سنگھ بھنگی سے ہوئی تھی اور وہ ایک دوسرے سے دوستی اور محبت کا دم بھرتے تھے ۔ مگر حکومت اور رشتمداری کا ساتھ نبھنا مشکل ہے کیونکہ حکومت رشتمداری کو مغلوب کر لیتی ہے ۔ چنانچہ سنہ ۱۷۹۰ع میں جب صاحب سنگھ کے والد گوجر سنگھ کا انتقال ہوا تو صاحب سنگھ کے والد گوجر سنگھ کا انتقال ہوا تو صاحب سنگھ کے گجرات کی سرداری پر متمکن ہوا ۔ مہان سنگھ نے اُس سے حق حاکمانہ کی رقم طلب کی ۔ چونکہ صاحب سنگھ کے خاندان کا تعلق ہمیشہ سے بھنگی سرداروں کے ساتھ رہا تھا اس خاندان کا تعلق ہمیشہ سے بھنگی سرداروں کے ساتھ رہا تھا اس کی آپس میں جنگ چھڑ گئی ۔ صاحب سنگھ مقابلہ کی تیس میں جنگ چھڑ گئی ۔ صاحب سنگھ مقابلہ کی تاب نہ لا سکا ۔ گجرات چھوڑ کر سوھدرہ کے قلعہ میں جا

بيتها ـ

#### قلعه سوهدره كا محاصره

مہان سنگھ نے قلعه کا محاصرہ قال دیا ۔ اِسی محاصرہ کے درران میں ایک روز یکیک مہان سنگھ کی طبیعت خراب ھو گئی ۔ اُس کی صحت کام کی زیادتی کی وجه سے پہلے ھی خراب ھو چکی تھی ۔ اب وہ دن بدن زیادہ بیمار ھوتا گیا ۔ آخر محاصرہ کا کام اپنے بیٹے رنجیت سنگھ کے سپرد کیا ۔ جس کی عدر اِس وقت صرف دس سال تھی ۔ رنجیت سنگھ نے محاصرہ کو متواتر جاری رکھا ۔ اسی اثغاء میں بینگی سرداروں نے صاحب سنگھ کی مدد کے لئے فوج میں بینگی سرداروں نے صاحب سنگھ کی مدد کے لئے فوج کی میں روک لیا اور بے خبری کی حالت میں جا دبایا ۔ ھی میں روک لیا اور بے خبری کی حالت میں جا دبایا ۔ شی میں روک لیا اور بے خبری کی حالت میں جا دبایا ۔ اُنہیں سوائے میدان چھوڑنے کے اور کوئی چارہ نظر نہ آیا ۔ اُنہیں سوائے میدان چھوڑنے کے اور کوئی چارہ نظر نہ آئیں ۔

# سردار مهان سنگھ کي وفات

## ه بیساکی سبب ۱۸۴۷

أبهي يه متحاصره ختم بهي نه هوا تها كه مهان سنگهم كتچه دير بيمار ره كر تيس سال كي بهرى جوانى ميس راهئه ملك عدم هوا - سردار مهان سنگهم برّا عالى همت ، ذي و قار اور روشن دماغ انسان تها - اُس نے اپني قليل عمر كي چند سالوں ميں هي سكرچكية مثل كو روزافزوں ترقى دى ، وسيع اور و افر ذرائع سے اُسے مالامال كر ديا اور اُس كي جنگي طاقت ميں قابل قدر إضافة كيا \_

## پانچواں باب

مہاراجہ رنجیت سنگھ کا زمانۂ عروج سند ۱۸۹۰ع سے ۱۸۰۳ع تک رنجیت سنگھ کا عنان سکرچکیہ مثل سنبھالنا

سردار مہاں سنگھ اپنی حین حیات هی میں رنجیت سنگھ کی رسم دستاربندی کر چکا تھا - چنانچه اُس کی وفات پر رنجیت سنگھ بے چون و چرا سکرچکیه مثل کا سردار تسلیم کر لیا گیا - رنجیت سنگھ ابھی دس سال کا بچه تھا\* - گو یه لرکین میں اپ والد کے همرالا کئی لرائیوں میں شامل هوا تھا لیکن پھر بھی اِس عمر میں ریاست کا بار سنبھالنا اُس کے لئے بہت دشوار تھا ـ پیشتر ذکر کیا جا چکا سنبھالنا اُس کے لئے بہت دشوار تھا ـ پیشتر ذکر کیا جا چکا هے کم رنجیت سنگھ کی سکائی گور بخش سنگھ کئی بیوہ رانی

<sup>\*</sup> مهاراجة رنجيت سنگه كي تاريخ پيدايش منشي سوهن لال اور ديوان امر ذاته ٣ مگهر سببت ١٨١ بكومي روز دو شنبه مطابق ١٣ نومبر سند ١٨٠ عليم ديوان امر ذاته ٣ مگهر سبب ١٨٠ بكومي روز دو شنبه وزات ٥ بيساكه سبب ١٨٣ بكومي مطابق ١٦ اپريك سنة ١٧٩ ع هـ - سيد محمد لطيف اور پرنسپ كا يه كهنا كلا رنجيت سنگه كي عمر اس وقت بارة برس كي تهي دوست نهين هـ -

مهاواجه وللتنيث سلمهم

سدا كور نهايت عقلمند اور دورانديش خاتون تهي - ايسے آرے وقت ميں وه اپنے كمسن داماد كے كام آئي - رنجيت سنگهم كي والده نے بهي مدد كى جس سے رنجيت سنگهم كا بهجه هلئ هو گيا -

#### رقجيت سنگه كا بال بال بنجنا ـ سنه ۱۷۹۳ع

رنجیت سنگھ اوائل عمر میں شکار کھیلئے کا بہت شوقین تھا۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ شکار کی تلاش میں مرضع لدھ والی
کے نزدیک جا پہنچا جو چتھوں کے علاقہ میں واقع
تھا۔ رنجیت سنگھ آئی ہمراھیوں سے بنچھڑ کر اکیلا رہ گیا تھا۔
اتفاق سے چتھ قوم کا نواب حشمت خال بھی آئی نوکروں
سمیت یہاں شکار کھیلئے میں مصروف تھا کہ اچانک آئس
کی نظر رنجیت سنگھ پر پڑی ۔ سردار مہاں سنگھ نے اِسے
کئی بار شکست دی تھی۔ اور وہ بدلہ لینے کی تلاش میں
تھا۔ آسے یہ کینہوری کے لئے سنہری موقعہ نظر آیا۔ عتب سے
تلوار کا پورا وار کیا۔ مگر

## جس کو رکھ سائیں اُسے مار نه سکے کوئي

کے مصدأق رنجیت سلگھ سھم کر زین سے سرک کیا۔ تلوار باگ پر لگی جس کے دو تکرے ھو گئے۔ رنجیت سلگھ نے پیچھے مر کر دیکھا تو معامله دگرگوں پایا۔ شیر کی طرح بپھرا اور غرا کر حشمت خال پر جا ذتا اور آن کی آن میں اُس کا سر تن سے جدا کر دیا۔خان کے نوکروں نے جو یہ دیکھا تو

ľ

هوا هو گئے۔ رنجیت سلگھ خان کا سر بھالے پر چڑھا کر اپنے ساتھیوں سے آ ملا اور سارا ماجرا سنایا جسے سن کر وہ دنگ رہ گئے، رنجیت سنگھ کی بہادری کا اعتراف کیا، اور پروردگار کا شکر بجا لائے۔

### رنجيت سنگه کي شادي سنه ١٧٩٩ع

سوله سال کی عمر میں رنجیت سنگھ نے اپنی شادی رہائی ۔ عظیمالشان برات دھرم کے ساتھ قصبہ بتالہ گئی جہاں لوگوں کو ناچ رنگ اور تماشوں سے ملحوظ کیا گیا ۔ رنجیت سنگھ کی فیاضی نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ۔ چند روز کے بعد رنجیت سنگھ رنجیت سنگھ دلھن لےکر گوجرانوالہ واپس آیا ۔

## رام گھرھیوں کے خلات سدا کور کی امداد

اسي سال جسا سنگه, رامگوهيه نے سردار جے سنگه, کي وفات سے فائدہ اتهاکر کنهيا مثل کے مقبوضات پر هاته صاف کرنا شروع کيا ـ چنانچه راني سدا کور نے رنجيت سنگه, سے مدد طلب کي ـ رنجيت سنگه, نے ديوان لکهپت رائے کو علاقه و دهنی کی طرف روانه کيا اور خود سردار فتم سنگه, دهاری سردار جوده, سنگه, اور سردار دل سنگه, وزيرآباديه کے همراه بتاله کی طرف روانه هوا اور رام گوهيوں کے قلعه ميانی کا محاصره کی طرف روانه هوا اور رام گوهيوں کے قلعه ميانی کا محاصره حال ديا ـ موسم برسات کی وجه سے شہر کے گرد بہت سا پانی جمع هو گيا اس وجه سے رنجيت سنگه, کو محاصره اتهانا

يزا ـ

#### سرداران لاهور سے ملاقات اور قلعه کا معائفه

بتالہ جاتے ہوئے رنجیت سنگھ نے اپنی فوج کو آگے روانہ کر دیا اور خود دو تین روز کے لئے لاھور قیام کیا ۔ سردار چیت چیت سنگھ اور سردار موھر سنگھ سرداران لاھور سے بات چیت کی جنھوں نے رنجیت سنگھ کی خوب آؤ بھگت کی ۔ اس موقع پر اُسے قلعہ لاھور دیکھنے کا اتفاق ھوا اور غالباً جیسا کہ رنجیت سنگھ کا مورخ سوھن لال اشارہ کرتا ھے اسی وقت رنجیت سنگھ کا مورخ سوھن لال اشارہ کرتا ھے اسی وقت رنجیت سنگھ کے دال میں قلعہ حاصل کرنے کی ھوس پیدا ھوئی ۔

## رنجيت سنگھ کي دوسري شادي سند ١٧٩٨ع

رنجیت سنگھ کی پہلی شادی کی وجہ سے سکرچکیہ اور کھنیا مثلوں میں رابطۂ اتحاد پیدا ھو چا تھا۔ اب درراندیش رنجیت سنگھ نے اپنی طاقت کو اور بھی مستحکم کرنے کے لئے نکٹی مثل کے سرداروں سے میلجول شروع کیا جس کا نتیجہ یہ ھوا کہ سنہ ۱۷۹۸ع میں سردار گیان سنگھ, نکٹی کی همشیرہ کے ساتھ, رنجیت سنگھ کی شادی مترر ھو گئی۔ برات گوجرانوالہ سے روانہ ھوکر مرائیرالہ اور شیخوپورہ ھوتی ھوئی قصبہ ستگھرہ پہنچی ' جہاں سردار گیان سنگھ نے برات کا پرتیاک خیر مقدم کیا اور بھاری جہیز کے ساتھ برات کو وداع کیا۔ رنجت سنگھ کا بڑا بیٹا کھڑک سنگھ اِسی رانی کے بطن کیا۔ رنجت سنگھ کا بڑا بیٹا کھڑک سنگھ اِسی رانی کے بطن

مثل كي عنان حكومت الله هاته، مين لينا سند ١٧٩٨ع دیوان لکھیت رائے سردار مہان سنگھ، کا رازدان وزیر تھا۔ سکرچکیہ کے کل مقبوضات کی آمدنی و خرچ کا سارا حساب دیوان مذکور کے پاس هی رهنا تها - سردار مهان سنگه کو دیوان کی لیاقت پر پورا بهروسه تها اور وه اس کی دیانت داری پر پی اعتماد رکهتا تها \_ چنانچه مرته وقت انه بیتم رنجیت سنگهم كا هانهم ديوان لكهيت رائم اور انه مامون سردار دل سلكهم والنُّه وزیرآباد کے هاتهوں میں دیکر انہیں اس کا نگہبان مقرر کیا ۔ کچھ دیر تو اِسی طرح کام چلتا رھا مگر سردار دل سنگھ اور دیوان لکھیت رائے ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے اس لئے سردار مذکور دیوان کے خلاف رنجیت سنگھ کے کان بهرتا رهنا تها - نیز رنجبت سنگه کی ساس سدا کور بهی، رنسیت سنگھ کو مثل کا انتظام اپنے هاتھ میں لینے کے لیّے أكساتي رهني تهي - رنجيت سنگه كي عمر اب اتهاره سال تھی ـ ولا خود بھی اس بات کو مصسوس کرتا تھا ـ اتفاقاً دیوان لکھپت رائے دھنی کے علاقہ میں زر مالیہ وصول کرتا هوا سنه ۱۷۹۸ ع میں مارا گیا اور رنجیت سنگھ نے اپنی والدہ کے مشورہ سے مثل کی علمان حکومت اپنے ھاتھ, میں لے لي -رنجیت سنگھ پر اپنی والملا کے قتل کا جھوتا الزام دیوان لکھپت رائے کے قتل کے متعلق پرنسپ اور مصمد لطیف لکھتے ھیں کہ اس معاملہ میں سردار دل سنگھ, کا ھاتھ,

تھا ۔ کپتان مرے اور کپتان <sub>د</sub>یت اپنی رپورتوں میں اشارتاً یه

کی والدہ سے ناجائز تعلق تھا۔ اور رنجیت سنتھ نے اپنی والدہ کو یا تو خود قتل کر دیا یا مروا دالا مگر متحمد نطیف نے اس اشاره کو بہت طول دیا ھے - اور ایک فرضی قصم گھڑ کر رنجيت سنگه کي والده کي وفات کو بتي وضاحت سے بيان کيا هے -ان بیان کی صداقت کے لئے اُس نے کوئی حوالہ نہیں دیا ' صرف یه لکه، دیا هے که تمام مورج یه تسلیم کرتے هیں که رنجیت سفگهم نے برے چال چلن کی رجه سے اپنی والدہ کو قتل کر دیا -مگر همیں اپنی تحقیقات کے دوران میں کسی مستند مورخ کی شہادت نہیں ملی - جس کی بنا پر هم یه که سکیں ' که یه واقعه درست هے - مرے اور ویڈ کی رپورتوں کا اکثر حصة جیسا هم دیباچه میں ظاهر کر چکے هیں سنی سنائی باتوں پر مبنی هے - منشی سوهن لال ' دیوان امر ناته، اور بوتی شاد اس امر کا بالکل ذکر نہیں کرتے - یہ مان بھی لیا جاوے کہ سوھن لال اور امر ناتھ مہاراجہ کے دربار میں ملازم تھے اس لئے اس معاملہ پر ان کی خاموشی بہت وقعت نہیں رکھتی ۔ مگر بوتی شاہ ستلبے کے پار انگریزی علاقہ کا رہنے والا تها - نيو مهاراجه كا هم مذهب بهي نه تها ـ و« اس معامله كي طرف اشارہ تک بھی نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس اپنی کتاب میں ایک جگہ یوں لکھتا ہے کہ رنجیت سنگھ, نے اپنی والدہ کے صلاح اور مشورة سے مثل كي عنان حكومت الله هاته, ميں لي تهي ـ "

<sup>\* &</sup>quot; ..... بتمالح ديد والدة خود باقتظام مهام مالي و ملكي متوجه شد " - فحد ١٣٥٥ تاريخ بالتجاب بوتي شاه -

#### شای زمان کا پنجاب پر حمله سند ۱۷۹۸ع

احمد شاہ ابدائي کے بيتے تيمور کی وفات پر اُس کا لؤکا شاہ زمان سنہ ۱۷۹۳ع میں کابل کے تخت پر بیٹھا - شاہ زمان نے اپنے داد! کی پیروی مذاسب سمجھ، کر پنجاب پر تسلط کرنے کی تھان لی - سنه ۱۷۹۵ع سے سنه ۱۷۹۸ع تک پے در پے تین حملے کئے۔ مکر اُسے ہر بار ناکام واپس جانا پرزا کیونکہ أُس كي ايني افغاني سلطنت مين فتنور أتَّه, رها تها اور أس كا حقيقي بهائي متحمود تخت حاصل كرنے كى كوشش میں تھا ۔ دوسري جانب سکھوں نے بھي اپني طاقت مستحکم کر لی تھی اور اُن کا مغلوب کرنا شاہ زمان کے لیئے آسان كام نه تها - چنانچه جب دراني لشكر پنجاب ميں آتا سكم, الله الله علاقے چھور جنگلوں میں چھپ رھتے اور درانی لشکر کے عقب سے اِس پهرتي سے وار کرتے که دشمن کے بہت سے سپاهي کهيت رهتے -پیشنر اِس کے که بادشاہ کو اُن کے حملے کا علم هوتا آن كى آن ميں يه لوگ غائب هو جاتے ـ پهر جهاں موقعه ملتنا حمله کرتے ۔ سیکروں افغانوں کو موت کے گھات اُتارنے کے بعد اُن کے گھوڑے ۔ ھٹیار اور لوت کا مال لیکر رفو چکر ھو جاتے ۔ سکھوں کی یہ چالیں دشس کے حق میں بہت مہلک ثابت ہوتیں اور اُنہیں بے نیل مرام واپس جانے کے سوا اور كنچه چاره نظر نه آتا -

#### شاه زمان كا قلعة الاهور پر قبضه

دسمبر سنه ۱۷۹۸ع میں شاہ زمان لاهور کی طرف بوها۔ کوئی سردار مقابلہ کے لیے موجود نہ پاکر اُس نے تلعہ پر قبضة كر ليا - مگر خالصة كهاں خاموش بيتهنے والے تھے - والا لاہور كے گرد و نواح هي ميں ديرے دالے پرے تھے - سورج غروب هوتے هي يه شهر ميں داخل هوتے محتداف آوليوں ميں دراني لشكر پر چهاپي مارتے ، اور أن كا مال و اسباب لوت كو نو دو گيارة هو جاتے ، اور الله ديروں ميں واپس آ جاتے - يه كام اتني پهرتي اور چالاكي سے هوتا نها كه دراني فوج كے پهريدار اور گشتي دستوں تك خبريں پهندچنے - پهندچانے ميں هي يه اور گشتي دستوں تك خبريں پهندچنے - پهندچانے ميں هي يه هو جاتا هے - اِس طرح كي لوت مار سے شاہ زمان بهت دق هوا ، يهاں زيادة قيام كونا خطرناك سمجها ، اور جلد هي واپس چلا گيا - يهاں زيادة قيام كونا خطرناك سمجها ، اور جلد هي واپس چلا گيا -

اِس بارے میں منشی سوھن لال ایک دلنچسپ واقعه بیان کرتا ہے کہ جب شاہ زمان قلعه لائور پر قابض تها تو رنجیت سنگھ اپنے همراهیوں سمیت تین بار قلعه لاهور کے نزدیک آیا اور مثسن برج کے نینچے کھڑا هوکر جہاں شاہ زمان اکثر نشست کیا کرتا تھا گولیاں چلائیں ( تفنگ ها سردادند ) جس سے کئی درانی زخمی هوئے ' اور بلند آواز سے چند بار یوں پکارا - " اے احمد شاہ ابدالی کے پوتے! دیکھ سردار چڑت سنگھ کا پوتا آیا ہے - باهر آ اور اُس کے دو هاتھ دیکھ لے - " مگر جب شاہ زمان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا ' تو واپس لوت گیا ۔ "

<sup>\*</sup> بوتي شاة نے بھي اس واقع كا ذكر كيا هے - ديكھو صنحملا ١٣٨ تاريخ ينجاب بوتى شاة -

#### نواب قصور کی تجویز

شاہ زمان کے رخصت ہوتے ہی تینوں بہنگی سردار الہور آ پہنچے اور شہر پر بدستور سابق قبضہ کر لیا ۔ الہور کے تینوں حاکموں میں نا اتفاقی تھی اس وجہ سے آئے دن جنگ و جدال رہتا تھا ۔ جس سے رعایا بہت بیزار اور خستہ حال تھی ۔ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے اِن سرداروں کی طاقت کمزور ہو گئی ۔ چنانچہ یہ خبریں جلد ہی چاروں طرف پھیل گئیں ۔ یہ حال سی کر نواب قصور کے جی میں الہور پر قبضہ جمانے یہ دھی سمائی ۔ اور اُس نے تیاری شروع کر دی

#### رنجیت سنگھ سے درخواست

رنجیت سنگھ کی بہادی اور دلیری کی شہرت دن بدن چاروں طرف پھیل رھی تھی - درر اندیش لوگ یہ دیکھ چکے تھے کہ یہ جنگجو ایک روز پنجاب کا سرتاج بننے والا ھے جب لاھور کے لوگوں کو نواب قصور کے ارادہ کا حال معلوم ھوا۔ تو انہوں نے رنجیت سنگھ کی ماتحتی کو بہتر خیال کیا، چنانچہ لاھور کے سرکردہ اصحاب مثلاً بھائی گور بخش سنگھ، - حکیم حاکم رائے - مہر محکم الدین اور میاں عاشق محمد نے اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک درخواست رنجیت سنگھ کی خدمت میں کے ساتھ ایک درخواست رنجیت سنگھ کی خدمت میں بھیجی - جس میں تمام حالات بیان کرکے اُس سے لاھور پر قبضہ کرنے کی خواهش ظاھر کی ـ

### رنجيت سنگھ کي تياري

رنجیت سنگھ اُس وقت رام نگر میں مقیم تھا۔ عرضی کے ملتے ھی موقعہ کو غنیست جان کر اپنے معتبر قاضی

عبدالرحمن کو لاهور بهیجا تاکه و اس امر کی تصدیق کرے تود رام نگر سے روانه هوکر اپنی ساس سے مشوره کرنے کے لئے بتاله پهنچا، سدا کور اس بات پر راضی هو گئی - دونوں نے مل کر تقریباً پچیس هزار فوج سوار اور پیاد جمع کرلی - اور امرتسر کی طرف کوچ کیا اور ایک رات موضع محیته میں قیام کرکے سیدھ لاهور آ پہنچے - شہر کے باهر وزیر خال کے باغ میں قیرے قال دئے \* - اور مہر محکم الدین وغیر سے ساز باخ شروع کر دی ۔

# لاهور پر قبضه - ۹ جولائي سنه ۱۷۹۹ع

رنجیت سنگھ نے اپنی فوج کو دو دستوں میں تقسیم کیا ' ایک دستہ نے رانی سدا کور کی کمان میں دھلی دروازہ کی طرف سے شہر پر حملہ کیا ' اور دوسرے دستہ نے رنجیت سنگھ کے ماتحت لوھاری دروازہ پر دھاوا بول دیا ۔ رنجیت سنگھ کے ماتحت لوھاری دروازہ پر دھاوا بول دیا ۔ رنجیت سنگھ کے حملہ کی کوئی تاب نہ لا سکا ۔ اُس کے حکم سے دروازہ کی بلیاد کے نیچے بارود بھر کر آگ لگا دی گئی ۔ جس سے دروازہ کے نزدیک کی فیصل اُر کر دور جا پڑی ۔ اِسی اثناء میں مہر محکم الدین کے اُر کر دور جا پڑی ۔ اِسی اثناء میں مہر محکم الدین کے حکم سے دروازے بھی کھول دئے گئے ۔ رنجیت سنگھ دو ھزار سواروں کا دستہ اور چار بڑی توبیں لیکر بجلی کی طرح کرکتا ھوا شہر میں جا گھسا ۔ شیر پنجاب کی دلیری سے شہر کے حاکموں شہر میں جا گھسا ۔ شیر پنجاب کی دلیری سے شہر کے حاکموں

<sup>\*</sup> یلا باغ اس جگلا واقع تھا جہاں آج کل حجائب گھر اور پیلک النَّیبریري کی عمارت ھیں۔

پر اتنا رعب چهایا که کوئی مقابله کے لئے نه آیا ۔ سرداران موھر سنگھ ارر صاحب سنگھ اپنی فوجوں سدیت شہر خالی کو گئے ۔ اور سردار چیت سنگھ نے اپنی آپ کو قلعه میں بند کر لیا ۔ رنجیت سنگھ نے شہر پر قبضه کر لیا اور اپنی قوج کو سخت حکم دیا که کوئی شہر کے لوگوں پر دست درازی نه کرے ۔ پھر قلعه کی طرف متوجه هوا اور سامنے میدان میں قیرے قال دئے ۔ قلعه پر گولهباری شروع هونے والی هی تهی که رانی سدا کور بھی آ پہنچی جس نے صلح دی که قلعه میں سامان رسد کافی نہیں ھے ۔ اس لئے چیت سنگھ خود هی قلعه خالی کر دیگا ۔ چنانچه ایسا هی هوا ۔ دوسرے خود هی سردار چیت سنگھ اپنی آپ کو مقابله کے ناقابل روز هی سردار چیت سنگھ اپنی آپ کو مقابله کے ناقابل یاکر قلعه سے دست بردار هو گیا اور رنجیت سنگھ سے پاکر قلعه سے دست بردار هو گیا اور رنجیت سنگھ سے معقول جاگیر حاصل کرکے اطاعت قبول کر لی ۔ \*

اس کے فوراً بعد ھی رنجیت سنگھ نے شہر کی فصیل اور قلعہ کی دیوار کی مرمت شروع کر دی اور شہر کے لوھار کا کی دیا۔ + کاریگروں کو قلعہ کی توپیں مرمت کرنے کا حکم دیا۔ +

<sup>\*</sup> ديوان امر ثاته، اس واتعة كي تاريخ ١٣ صفر سفة ١٢ ١٦ هجرى مطابق الا جولائي سنة ١٢ الله كي أريخ كے مطابق ية الا جولائي سنة ١٢ ١٧ جولائي سنة ١٢١٩ عكو واتعة ٣ صفر سنة ١٢١٦ هجري يعني ٣ - ٧ جولائي سنة ١٧٩٩ع كو

ا رقیعیت سنگھ کے الھور پر قبضہ کونے کے تدلق میں نگی افگریز مورخین اور ان سے دیل کرکے ھندوستانی مورخین لائھتے ھیں کہ پنجاب سے واپس جاتے وقت اور ان سے دیل کرکے ھندوستانی مورخ یہ لکھتے ھیں کہ رنجیت سنگھ نے نکلوا کر شاہ زمان کی چند توپیں دریائے جہلم میں گو پڑی تھیں جو رنجیت سنگھ نے نکلوا کر

#### بهسین کا معرکد \_ ماریج سفد ۱۸۰۰ ع

رنتجیت سنگه کی برَهتی شوئی طاقت کو دیکهه کر درسرے مثلداروں کے دل میں حسد کی آگ جل رهی تهی ۔ اس کے لاھور پر قابض ھونے پر یہ آگ اور بھی بھرک اتّھی ۔ چونکه لاھور ھعیشہ سے صوبہ پنجاب کی پولیتیکل طاقت کا مرکز رها ھے اس لئے دیگر مثلداروں نے رنتجیت سنگه کی طاقت کو اپنے لئے خطرہ کا باعث تصور کیا اور سب نے ملکر لاھور چھیننے کے لئے قسمت آزمائی ضروری خیال کی ۔ ابھی رنجیت سنگه کو لاھور پر قبضہ کئے بہت دن نہ گذرے تھے کہ گلاب سنگه کو لاھور پر قبضہ کئے بہت دن نہ گذرے تھے کہ گلاب سنگه ہو المور پر قبضہ کئے بہت دن نہ گذرے تھے کو گئے بہت دن نہ گذرے تھے کہ گلاب سنگه اور لاھور کے قریب بھسین نامی گاؤں کے میدان پر حملہ کیا اور لاھور کے قریب بھسین نامی گاؤں کے میدان میں قبرے قال دئے۔ رنجیت سنگه میں قبرے قال دئے۔ رنجیت سنگه بھی فوج لیکر اُن کے میدان میں قبرے قال دئے۔ رنجیت سنگه بھی فوج لیکر اُن کے مقابلہ کے لئے روانہ ھوا۔ دو ماہ تک دونوں فوجیں ایک دوسرے

کابل بھیج دیں۔ اس وجہ سے شاہ زمان نے خوش ھوکر راجیت ساتھی کو لاھور کا کورٹر مقرر کر دیا۔ ھبیں اپنی تھتیتات کے دوران میں کوئی مستند حوالد اس امر کے متعلق نہیں ملا۔ بلکہ اس من گھرت کہانی کا کہیں ذکر بھی نہیں آنا۔ معلوم نہیں کپتان ویت نے اس قسم کی سنی سنائی باتیں اپنی رپورت میں کیرنکر درج کر دیں اور وھاں سے دیگر صورخین نے اندھا دھند قتل کرلیں ۔ سوھن الل امر ذاتھ بوقی شاہ اور سید احمد شاہ نے اس امر کی نسبت اشارہ تک نہیں کیا حالانکہ ایسے واقع کا ذکر کرنا مہاراجہ کے لئے کسی قسم کی باعث توھین نہیں تھا۔ کپتان مرے نے بھی اپنی اپنی دروت میں جو اس نے سنہ ۱۹۳۳ع میں تیار کی تھی اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ۔ بھائی پریم سٹھھ نے اس غلط بیائی کی تردید کرنے کے لئے بہت دلائل دی ھیں۔

کے مقابل تیرے ڈالے پڑی رھیں۔ چند چھوڈی موڈی لڑائیاں بھی ھوئیں۔ مگر کوئی نتیجہ نه نکلا۔ گلاب سنگھ بھنگی شراب کا متوالہ تھا۔ ایک روز وہ بہت شراب پی گیا اور یکایک مر گیا۔ اب بھنگی فوج نے بھسین سے کوچ کیا۔ اس وجہ سے دوسری متحدہ فوجیں بھی میدان چھوڑ بھاگیں اور میدان رنجیت سنگھ کے ھاتھ آیا۔

اس فتنے کے بعد بہت سے نامی سردار رنجیت سنگھ کی پناہ میں آ گئے جنہیں اُن کی قابلیت کے مطابق جاگیریں عہدے اور خلعت عطا ھوئے ۔ شیر پنجاب دھوم دھام کے ساتھ لاھور میں داخل ھوا ۔ رنجیت سنگھ نے فتعے کی تقریب میں ھزارھا روپیہ غربا و مساکین میں تقسیم کیا اور شہر میں دیپمالا کی گئی ۔

#### دفينه خزاذه

بهسین کی دو مالا کی مهم میں رنجیت سنگھ کا بهت
روپیه خرچ هو چکا تها - فوج کو تنخوالا دینے کے لئے بهی خزانه
میں روپیه نه تها - رنجیت سنگھ نے اپ سرداروں سے مشورلا
کیا \_ سردار دل سنگھ کے وزیر دیوان محکم چند نے صلاح دی
که مبلغ دس هزار روپیه لاهور کے اور پانچ پانچ هزار روپیه
گوجرانواله اور رامنگر کے صرافوں سے بطور قرض لیا جائے
جو بعد میں معة سود ادا کیا جائے - مگر رنجیت سنگھ کو
یہ تجویز پسند نه آئی - حسن اتفاق سے شہر کے باهر پژاولا

بدھو میں سے سونے کی اشرفیوں کا دفینہ خزانہ مل گیا جس سے فوج میں تنخواہ تقسیم کی گئی۔ \*

### ج**ه**وں پر چڙ<sup>هائ</sup>ي

ادهر سے فراغت پاکر رنجیت سنگھ نے جموں پر چرتهائي کي - راستن میں میرووال اور نارووال کو فتح کیا اور آتھه هزار روپیه بطور نذرانه وصول کیا - اِس کے بعد قلعه جسر وال کو ایک هي دهاوے میں سر کر لیا - یہاں سے کوچ کر کے جموں سے چار میل کے فاصله پر دیرہ لگایا - جموں کا راجه مقابله کے لئے تیار نه تھا - چنانچه معه تمام اهلکاروں کے رنجیت سنگھ سے ملاقات کرنے آیا اور بیس هزار روپیه اور ایک هاتھي شیر پنجاب کي نذر کئے - رنجیت سنگھ نے راجه کو بیس قیمت خلعت عطا کی اور واپس چلا آیا - اب رنجیت سنگھ سیالکوت کی طرف روانه هوا - یہاں سے ندرانه حاصل کیا بعد میں دلاور گڑھ کو مفتوح کیا - اِس طرح سے سارے علاقه کا دورہ کرتا اور نذرانے وصول کرتا هوا لاهور سے سارے علاقه کا دورہ کرتا اور نذرانے وصول کرتا هوا الهور

### يورش گجرات

بهنکی سرداروں کو العور هاته سے جاتے رهنے کا بہت عم تها

<sup>\*</sup> دیکھو عبدةالتواریخ مصفف منشي سوهن لال - رائے بہادر کنھیا لال اس واتعلا کو درسري طوح بیان کوتا ھے کلا یلا خزائلا اور کنچھ، توپیس ثواب میر منو نے تلغلا کے اثدر زمین میں دفن کي تھیں اور اس کي خبر اسي سال ایک بوڑھے نے رنجیت سنگھ، کو دی تھی -

اور وہ هر رقت رنجیت سنگھ کے خلاف سازش میں مصررف رھننے تھے۔ رنجیت سنگھ نے اپنی فرج اور توپیخانہ گوجرانوالہ سے منگوا کر الھور ھی میں جمع کیا تھا - بھنگی سرداروں نے اسے غذیمت سمجھا اور سردار دل سنگھ اکالگرھ والے سے مل کر گوجرانوالہ پر حملت کی تھاری کرنے لگے ۔ سردار مہان سلگھ نے دل سنگھ کو اکالگوھ کی جائیر بخشی تھی - چنانچہ جب رنجیت سلگھ کو اِن تیاریوں کا بِته لگا - تو اُسے بہت فصه آیا۔ فوراً دس هزار سپاه اور بیس توپوں کي همراهي میں گجرات پر دھاوا بول دیا ۔ بھنگي سرداروں نے شہر اور قلعة کے دروازے بند کر لئے اور فصیل سے رنجیت سنگھ کی فوج پر گولهباری شروع کر دی ـ رنجیت سنگه کا توپخانه بهی مقابله کے لئے دَت گیا اور اینت کا جواب پنھر سے دیا ۔ بھنگی سرداروں نے اپ آپ کو مقابلہ کے ناقابل پایا اور راتوں رات آدمی بهییج کر بایا صاحب سنگه کو باوایا جس نے رنجیت سنگه کے ساتھ عہد و پیمان طے کرکے شہر کو بچا لیا۔

### اکال گرهم پر قبضه

زان بعد رنجیت سنگی اکال گوش کی طرف بوها سردار دل سنگی کو اینی همراه لاهور لاکر نظربند کو
دیا - بعد میں بابا کیسرا سنگی سودهی کی
سفارش پر اُسے رها کر دیا اور اینی سامنے بلاکر خوب شرمنده
کیا - دل سنگی نے اپنی بےگناهی کا بوی عاجزی کے ساتی
پقین دلایا - رنجیت سنگی نے اُس کی جائداد اُسے رایس

بخش دی ۔ لیکن اُسے اُپنی نامناسب کارروائی سے اِس ندر صدمة پہنچا که اکال گڑھ پہنچکر تهوڑے دنوں بعد ھی اِس جہان سے کوچ کر گیا ۔ رنجیت سنگھ ماتمپرسی نے لئے اکالگڑھ گیا اور دل سنگھ کی بیوی کے گذارے کے لئے معقول جاگیر عنایت کرکے اکال گڑھ، کو اپنے علاقه میں شامل کر لیا ۔

### سرکار انگریزی کے تعایف

انہیں ایام میں یوسف علی خاں سرکار انگریزي کا ایجلت رنجیت سنگھ کي خدمت میں حاضر هوا اور سرکار هند کي طرف سے بیش قیمت تحایف اور دوستني کا پیغام لایا - رنجیت سنگھ نے انگریزي ایجنت کي بہت تعظیم و تکریم کي - اُسے پانچپارچه کي خلعت فاخرہ مرحمت فرمائي اور پیام خیرخواهي اور کیا ۔ گران بہا نذرانه کے ساتھ رخصت کیا ۔

## شهزاده کهرک سنگه کي پيدائش ۱۲ پهاگن سهبت ۱۸۵۷ بکرمي

مالا مارچ سنے ۱۰۸۱ع میس رانی دانار کور نکئی کے بطن سے رنجیت سنگھ کے ھاں لوکا پیدا ھوا جس کا نام کھوک سنگھ رکھا گیا - ملک میں بچی خوشی منائی گئی - غریبوں اور یتیموں میں روپیه بانتا گیا - فوج میں بھی انعام تقسیم کئے گئے ۔ بنجیت سنگھ نے کرم سنگھ افسر توشدخانہ کو حکم دے

دیا که جو کوئی حاجت مند آئے اُسے نہال کر دیا جائے - چالیس روز تک لگاتار خوشیاں اور جلسے هوتے رہے اور سکھ مذهب کی رسومات ادا کی گئیں ـ

### مهاراجه کا لقب اختیار کرنا اپریل سنه ۱۰۸۱ع

سمبت ۱۸۵۸ بکرمی کے شروع میں رنجیت سنگھ نے لاھور میں ایک عظیمالشان جلسہ منعقد کیا جس میں سب برے برتے سردار شامل ھوئے - جس میں یہ قرار پایا کہ رنجیت سنگھ مہاراجہ کا لقب اختیار کرے - اِس رسم کی ادائیگی کے لئے بیساکھی کا مبارک روز قرار پایا - اُس دن قلعہ کے اندر دیوان عام میں عالیشان دربار لگایا گیا جس میں دور دور کے علاقوں کے سکھ سردار شامل ھوئے - جس میں دور دور کے علاقوں کے سکھ سردار شامل ھوئے - منھی رسومات کی ادائیگی کے بعد بابا صاحب سنگھ بیدی نے شیر پنجاب کو مہاراجہ کا خطاب دیا ، مہاراجگی کا تلک لگایا ۔ حاضرین جاسہ نے خوشی کے اظہار میں کا تلک لگایا ۔ حاضرین جاسہ نے خوشی کے اظہار میں مہاراجہ پر پھولوں کی بارش کی - مہاراجہ کی طرف سے مہاراجہ کی طرف سے مہاراجہ کی طرف سے کے موافق خلعتیں عطا ھوئیں ۔ \*

مهاراجه کا نیا سکه چلافا

اُسى دن اِس جشن كي تقريب ميں نيا سكه

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو ظفر ناملا رنجیت سنگھ و بھائي پریم سنگھ کي تصنیف مہاراجلا رنجنت سنگھ -

جاری کرنے کی تجویز هوئی - شاعروں نے مہاراجہ کے نام پر اشعار لکھ کر پیش کئے لیکن مہاراجہ نے اپنے نام کا کوئی شہعر پسند نه کیا بلکم سری گورو نائک جی کے نام پر سکه چلانا بہتر سمجھا - چنانچه روپے کا نام نانک شاهی روپیه اور پیسه کا نانک شاهی پیسه رکھا ـ نئے سکه پر یه شعر مزین کیا گیا -

### دیگ و تیغ و فتم نصرت بیدرنگ یافت از نانک گورو گوبلد سلگه

پہلے روز جس قدر سکے تکسال سے نکلے خیرات کئے گئے - روپیه کا وزن گیارہ ماشه دو رتبی مقرر هوا ۔ بعد میس بھی یہی وزن اصلی روپیه کا معیار سمنجها گیا ۔

#### انتظاميه صلاحيى

رواج کے مطابق باھمي ننازعات کے فیصله کے لئے پنچایتیں مقرر ھوئیں ۔ مسلمانوں کے فیصلے شریعت کی رو سے فیصل کئے جلنے لگے - قاضیوں 'منتیوں' اور علما کی باقاعدہ تفخواھیں مقرر ھوئیں - چنانچہ لاھور کا پہلا قاضی نظام الدین اور منتی محمد شاہ پور اور سعداللہ چشتی مقرر کئے گئے - انہیں گراں بہا خلعتیں عطا ھوئیں ۔ شہر کو محلوں میں منقسم کیا گیا اور ھر محله کا ایک شہر کو محلوں میں منقسم کیا گیا اور ھر محله کا ایک فیوال اور پولیس تعینات ھوئے ۔ چنانچہ پہلا کوتوال کوتوال اور پولیس تعینات ھوئے ۔ چنانچہ پہلا کوتوال امام بخش خرسوار تھا - حفظ صحت کے اصول عمل میں

لائے گئے ۔ مریضوں کے لئے خیراتی شفاخانے کھولے گئے جن میں یونانی طریق سے علاج کیا جاتا تھا ۔ حکیم نورالدین فقیر عزیزالدین کا چھوتا بھائی شفاخانوں کا افسر اعلیٰ مقرر ھوا ۔ شہر کے گرد نئی فصیل بنوائی گئی جس پر ایک لاکھ روپید خرچ ھوا ۔ شہر کے دروازوں پر نئی سپاہ تعینات کی گئی ۔ الغرض اِس مناسب اِنتظام سے مہاراجہ کی رعایا آرام سے زندگی بسر کرنے لگی ۔ \*

#### قصور کا معاصرہ

پہلے ذکر ھو چکا ھے کہ قصور کا پتھان حاکم نواب نظام الدین الھور پر قبضہ کرنا چاھتا تھا۔ لیکن رنجیت سنگھ اُس پر سبقت لے گیا۔ اور اُس کے آنے سے پہلے ھی الھور پر قابض ھو گیا۔ چنانچہ نظام الدین اُس سے حسد کرنے لگا۔ وہ سکھ مثلداروں کے ھمراہ جنگ بھسین میں بھی شامل ھوا تھا۔ اِس کے بعد صاحب سنگھ والئے گجرات کو ورفلاتا رھا۔ اِس لئے مہاراجہ کو جب قدرے فرافت ھوئی تو نظام الدین کو ایپ کئے کی سزا دینی مناسب سمجھی۔ سردار فتم سنگھ کو ایپ کئے کی سزا دینی مناسب سمجھی۔ سردار فتم سنگھ فوج قصور کی طرف روانہ کی ۔ نظام الدین نے بھی جنگ کی تیاری کر لی ۔ شہر سے باھر پتھانوں نے سخت مقابلہ کیا۔ تیاری کر نہ لو سکے۔ تقریباً تین پہر کی گھسان لوائی

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو ظفر ٹاملا رٹجیت سنگھ اور تاریخ پنجاب مصنفلا منشی کنھیا لال -

کے بعد پتھانوں کے پاؤں اُکھر گئے۔ اور وہ میدان سے بھائی کر قلعے میں جا چھپے۔ سکھوں نے تعاقب کیا ۔ شہر کے دروازے تور کر اندر گھس آئے۔ نظام الدین خاں نے صلح کرنا قرین مصلحت خیال کیا ۔ سفید جھنڈا لہرایا ۔ لوائی بند ھو گئی ۔ نظام الدین نے تمام شرائط قبول کرلیں ۔ اور مہاراجه کا باجگذار صوبیدار بن گیا ۔ اخراجات جنگ کے عوض بھاری رقم ادا کی ۔ آئندہ نیک چلنی کی ضمانت میں اپنے بھائی قطب دین راجه خاں اور واصل خاں کو لاھور بھیجا ۔

### کانگټره کي يورش

انہي ايام ميں راني سدا كور نے رنجيت سنگھ كو پيغام بهيجا۔ كه اُس كے علاقے پر كانگرة كا راجه سنسار چند حمله كونا چاهنا هے۔ مهاراجه چهه هزار سوار ليكر بتاله پهنچا۔ جب راجه سنسار چند كو پته لگا۔ كه رنجيت سنگه راني سدا كور كي مدد كے لئے آ پهنچا هے تو اُس پر اتني هيبت چهائى كه بغير لرائى هي راتوں رات ميدان چهور كر بهاگ گيا۔ اور پهاروں ميں جا گهسا۔ مهاراجه نے سدا كور كا تمام علاقه جو راجه نے دبا ليا تها۔ واپس دلا ديا۔ علاوہ ازيں نورپور أور نوشهرہ وغيرہ كے علاقے بهى سنسار چند كے ملك سے ليكر سدا كوركي عملداري ميں شامل كر دئے۔

#### سبحان يوركا محاصرة

اور کے بعد رانی سدا کور نے سرداران بدھه سنگھ اور سنگت سنگھ کی زیادتیاں بھی مہاراجه کے گوشگذار کیں ۔ کیونکه

وہ اُس علاقے کی رعیت کو ستاتے تھے - اور ملک کو تاخمت و تاراج کرتے تھے - مہاراجہ نے فوراً سجان پور کے قلعے کو گھیر لیا ۔ اور زبردست جنگ کے بعد قلعہ کی دیواریں پیوند زمین کر دیں ۔ قلعہ پر قبضہ کر لیا ۔ اِس لڑائی میں چار بڑی توپیں مہاراجہ کے ھاتھ لگیں ۔ رنجیت سنگھ نے سجان پر میں اپنا تھانہ مقرر کر دیا ۔ دھرمکرت اور بہرامپور سداکور کو دلوا دئے ۔ بدھہ سنگھ اور سنگت سنگھ کے گذارہ کے لئے جاگیر مقرر کر دی ۔

#### دستاربدل بهائي

مہاراجه رنجیت سنگه غضب کا دوراندیش تھا - شادیوں کے سلسلہ سے اُس کے گہرے تعلقات کنھیا اور نکئی مثلوں کے ساتھ قائم ھو چکے تھے - کنھیا مثل کی فوجی طاقت سے فائدہ اُتھاکر ولا لھور پر قابض ھو چکا تھا - بھنگی سرداروں کی طاقت مغلوب کر چکا تھا - مہاراجه کا لقب اختیار کرکے اپنا سکہ بھی جاری کر چکا تھا اِس وقت پنجاب میں اھلووالیہ مثل بہت زبردست تھی - جس کے سرکردہ سردار جسا سنگھ کلال نے دل خالصہ کی بنیاد دالی تھی - اُس وقت اِس مثل کی عنان سردار فتم سنگھ اھلووالیہ کے لئے اھلووالیہ کے ھاتھ میں تھی - اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لئے رنجیت سنگھ نے اِس مثل کے ساتھ رابطۂ اتحاد قائم کرنا ضروری رنجیت سنگھ سنہ ۱۸۰۲ میں رنجیت سنگھ سنہ ۱۸۰۲ میں تو سردار فتم سنگھ کو دوستی ترنتاری اشنان کرنے گیا تو سردار فتم سنگھ کو دوستی

کی جس پر سردار مذکور نے بھی خوشنودی کا اظہار کیا ۔ دونوں کے درمیان گرنتھ صاحب رکھا گیا اور مندرجه فیل عہد و پیمان کی شرائط طے هوئیں ۔

اول - ایک کے دوست و دشس دوسرے کے بھی دوست و دشس تصور کئے جائیدگئے ۔

دوئم - دونوں کے متبوضات اپنے هی سمتجھ جائینگے،
اور ایک دوسرے کے علاقہ میں گذرتے وقت کوئی
نذرانه طلب نہیں کیا جائیگا۔

سوئم — سردار فتم سنگه فتوحات پنجاب میں مہاراجه رنجیت سنگه کی مدد کریگا اور مہاراجه مفتوحه علاقے میں سے سردار فتم سنگه کو مناسب جاگیر دیگا -

چہارم — دستاربدلی رسم کی ادائیگی کے بعد دونوں ایک دوسرے کو بھائی خیال کرینگے۔

اِس طرح سے راجیمت سلکھ نے نہ صرف اپنے راستہ کی ایک بھاری رکارت کو درر کر دیا دور کی بلکہ اھلوالیہ مثل کے فوجی ذرائع کو پورے طور پر استعمال کرنے کا ایک تھلگ پیدا کر لیا جیسا کر ھم آگے چل کر مطالعہ کرینگے۔

### دهني پهرتوهار کا دوره

اب سردار فتم سنگھ کو همراه لیکر مهاراجة نے پندی بهتیاں کی طرف کرچ کیا ۔ یہاں سے چار سو عمده گهرزے نذر میں وصول کئے ۔

یہ علاقہ سردار فتم سنگھ کے حوالہ کر دیا۔ اُس کے بعد دریا جہلم کو عبور کرکے دھنی کا علاقہ بھی مفتوح کیا۔ یہ بھی سردار مذکور کو سونپ دیا۔ پھر مہاراجہ واپس لاھور پہنچا۔

### چند هیوت پر عملداري

چندهیوت کا علاقه سردار کرم سنگهم دلو کے بیتے جسا
سنگه کے قبضه میں تها جو ناعاقبتاندیش نوجوان تها اُس کی رعایا بھی اُس سے تنگ تھی - مهاراجه ایک دسته
فوح کی همراهی میں اُدهر روانه هوا - جسا سنگه نے قلعه کے
دروازے بند کر لئے - مهاراجه کی فوج نے قلعه کا گهیرا قال
دیا - تقریباً دو ماہ تک قلعه کا متحاصرہ جاری رها - آخرکار
جسا سنگه، قلعه خالی کرنے پر متجبور هو گیا - رنجیت سنگه،
نے اُسے آمناسب جاگیر عطا کرکے شہر اور قلعه پر قبضه

## نواب قصور کي سرکوبي

نظام الدین نے مصلحت وقت خیال کرکے گذشته سال رنجیت سنگھ کی اِطاعت قبول کرلی تھی ۔ مگر وہ دل سے یہ ھرگز پسند نه کرتا تھا ۔ چنانچه جب اُس نے دیکھا که مہاراجه چندھیوت کے متحاصرہ میں مبتلا ھے الھور کے قرب و جوار میں لوت مار شروع کر دی اور اپنے بچاؤ کے لئے بہت سے جہادی پتھان جمع کر لئے ۔ مہاراجه کو پته ملا که اُس کی ریاست کے دو گاؤں پتھانوں نے لوت لئے ھیں اور نظام الدین باغی ھو گیا ھے ۔ مہاراجه نے فوراً سردار فتمے سنگھ اھلووالیه کی

همراهی میں قصور پر حماله کیا ' پتهان پہلے سے زمزمے ارر مورچے تیار کر چکے تھے - بڑے گھمسان کا معرکہ ہوا - شیر پنجاب خود تلوار هاتھ میں لئے دشمنوں پر توت رها تھا۔ ارر پتھانوں کی گردنوں کو گاجر مولي کي طرح تن سے جدا کر رها تھا۔ چنانچة بہت سے جنگجو پتھاں تھ تیغ هوے - پتھان برے جوش و جنون سے لتے ' مگر مقابله کي تاب نه لاکر قلعه ميں جا گهسے۔ مہاراجه کی قوم نے قلعه پر گوله باری شروع کی ' جس سے پتھان گھدرا گئے۔ نظام الدین کو صلح کے سوا اور کوئی چارہ نه رھا۔ سفید جھندا لے کر مہاراجه کی خدمت میں حاضر هوا - بري منت سماجت کي ، آئنده کے لئے سکھ حکومت کا هر طرح سے خیرخوالا رهنے کا اقرار نامه لکه، دیا - اور جنگ کے اخراجات کے علاوہ بھاری رقم بطور جرمانہ ادا کی ۔ اِس موقعه پر سردار فتم سنگھ نے اپنی دلیری و بہادری کے خوب جوهر د،کھائے ۔

## ملدّان کا معاصرہ سنہ ۲۰۸۳ع

سنه ۱۸+۳ع کے شروع میں مہاراجہ نے ملتان کا رخ کیا۔ مگر مہاراجہ کے بعض فوجی سرداروں نے ملتان کے متحاصرہ کے لئے اپنی نا رضامندی ظاہر کی۔ مہاراجہ یہ کب مانتا تھا۔ فوج کو جسع کرکے ایک پر جوش تقریر کی۔ جس سے سپاھیوں کو جوش آگیا۔ فتنے کے نعرے لگاتے ہوئے جنگ کے لئے آمادہ ہو پڑے اور تھوڑے ھی دنوں کے کوچ کے بعد نواب ملتان کی حدود میں جو داخل ہوئے۔ نواب مظفر خال جنگ کے لئے تیار نہ تھا۔چنانچہ جا داخل ہوئے۔ نواب مظفر خال جنگ کے لئے تیار نہ تھا۔چنانچہ اس آفت کا امن چین سے نازل کرنا ھی مناسب سمجھا۔

اپنا دیوان اور دوسرے مصاحب مهاراجة کی خدمت میں روانه کئے جنہوں نے ملتان سے پچیس میل کے فاصلے پر ھی مهاراجة کا پرتپاک استقبال کیا - مهاراجة اُن کے ساتھ برّی نرمی سے پیش آیا - نواب سے وفاداری کا پیمان لکھاکر نذرانة سمیت لاھور واپس آیا - \*

### وايعهد شهزاده کهرک سنگه، کي منگني

اِسی سال شہزادہ کھڑک سنگھ کی منگنی سردار جمیل سنگھ کی منگنی سردار جمیل سنگھ کنھیا کی خوردسال لڑکی سے قرار پائی اِس تقریب پر مہاراجہ نے بڑی خوشیاں سنائیں ، دھوم دھام کے جلسے ھوئے - اور ناچ رنگ کی متحفلیں گرم ھوئیں ۔

### موران طوائف کا قصد

ديوان امرناته ظفرنامهٔ رنجيت سنگه ميں ذكر كرتا هے كه ايك روز مهاراجه عيش و نشاط اور رقص و سرور كي مجلس ميں متحو تها كه اُس كي نگاه اچانك موران طوائف پر پتي جو اُس وقت اپنے دلفويب كرتب دكهاكر هر ايك كا دل لبها رهي تهى مهاراجه هزار جان سے اُس پر عاشق

<sup>\*</sup> منشی سوهن لال لکھتا ھے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور نواب مطفوخاں کے درمیان بھاری لڑائي ھوئي اور سکھوں کي فوج نے شہر میں گھسکر لوگوں کو لوٹا – مگر دیوان امر ناتھہ سکھ فوج کا شہر ملتان میں داخل ھوئے کا ذکر تک بھي نہيں کرتا –

ھو گیائے۔ عشق بڑھتے بڑھتے جنون میں تبدیل ھونے لگا اور کچھ مدت تک مہاراجہ نے سلطنت کے کاروبار سے توجہ ھتا لیے ۔ تمام وقت اُسی کی صحبت میں صرف کرنا شروع کیا بلکہ اُسی جنون کے دوران میں سونے کا ایک سکہ بھی مضروب کیا ۔ اسی کو غالباً پنجابی زبان میں آرسی والی مہر کے نام سے پکارتے ھیں ۔ \*\*

### سرى گنگاجي كا اشذان

گو نوجوانی کی عسر میں هی رنجیت سنگه، مرران کے عشق کا گروید، هو گیا تها مگر مهاراجه کی حیثیت سے اُس کی بہتی اهم ذمهداری تهی - ارر ابهی اُس نے سکهوں کی زبردست سلطنت قائم کرکے خالصه نام کو چار چاند لگانے باقی تھے - پس خوشقسستی سے جاد هی یه طوفان اُس کے سر سے اُتھ گیا اور اُس نے اپنی توجه

<sup>\*</sup> دیوان امرفاته این بات اس قد کو بہت واول سے بیان کیا ہے اور موران کے حسن کی بہت تعریف لکھی ہے - چانتی کو تعلق وہ لکھتا ہے - "چون متدملا تعشق این بائوے جہاں بلا فورجہاں بیگم کم در پیشین زمان در عہد جہانگیر بادشاہ ولد اکبر بادشاہ نسبت سرکار والا معابات پذہرفت کاھے سوائے نامش بر زبان نبی رفت - و سکلا ولایات مستفرہ بنام نامیش نیز روائی گرفت " - اس تصلا کے لکھنے کے لئے بھائی بریم سنگھ نے اپنی کتاب میں سید محمد لطیف کو سخت نکتلاچینی کا شکار بنایا ھے - مر شاید بھائی جی کو یلا معلوم ثلا تھا کلا سید صاحب نے ابنی کتاب کا بیشتر شاید بھائی جی کو یلا معلوم ثلا تھا کلا سید صاحب نے ابنی کتاب کا بیشتر شاید رفعیت سنگھ کے متعلق دیوان امرفاقه کی ہے۔ کتاب سے اغذ

سلطنت کے کاروبار کی طرف مدنول کی ۔ شری گنگاجی کے اشفان کو روانه هوا ۔ وهاں دو هفتے قیام فرمایا ۔ تقریباً ایک لاکھ روپیھ غربا و مساکین میں تقسیم کرکے لاهور واپسی آیا ۔ \*

#### دوآبه جالندهر کا دوره

هري دوار سے واپس آتے هوئے مہاراجة نے سردار فتنے سنگه، اهلووالية سے ملاقات كى اور چند روز كے لئے جالندهر ميں مقيم رها – اِسي اثناء ميں قصبه يهگوارة اور اُس كے گرد و نواح كے قلعهجات مفتوح كركے سردار فتنے سنگه كو بطور جاگير نذر كئے – اُس كے بعد راجه سنسار چندوا والي كانگرة سے متهبهير هوئي – اُس وقت سنسار چند اوپني رياست كو وسعت دينے كي غرض سے هوشيار پور كے اوپني رياست كو وسعت دينے كي غرض سے هوشيار پور كے ميدانى علاقه ميں لوقمار شروع كر رها تها – مهاراجة نے سنسار چند كو قصبه بجوارة سے نكال ديا اور وهاں اپنا تهانه قائم كر ليا –

### امودس کی فتہے

امرتسر سکهوں کا نہایت مقدس مقام هے اور اُن کا مذهبي داراللخلافة کہلاتا هے - مهاراجة کے دل میں امرتسر فتم کرنے کی خواهش چتکهاں لے رهی تهی کیونکة اِس سے مهاراجة

<sup>\*</sup> دیوان امرِناتھ لکھتا ھے کلا موران نے مہاراجلا کا ساتھلا ٹلا چھوڑا اور ساتھلا ھي گنگاجي کے اشفان کو ھردوار گئي –

کا وقار دوچند هو جاتا تها - پہلے ذکر هو چکا هے که سردار کلاب سنگهم بهنگی موضع بهسین میں زیاده شراب نوشی کی وجه سے یکایک مر گیا تھا ۔ اُس کی زوجه مائى سوكهان اور ايك خوردسال بيتا گوردت سنگه رام گرھیہ سرداروں کی مدد سے امرتسر پر قابض تھے -مہاراجہ نے اروزا مل ساھوکار کے ذریعہ مائی سوکھاں کے کار پردازرں سے سازباز شروع کي - اور خود زبردست فوج ليکر سردار فتع سلگه اهلوالية اور رأني سداكور كى همراهي مين امرتسر کی طرف بوها - رام گوهنّے سردار بهنگیوں کی مدہ کے لئے تھیک وقت پر نه پہلیج سکے - جس وجه سے کوئی کھلے میدان میں مہاراجہ کا مقابلہ نہ کر سکا ۔ البتة شهر کے دروازے بند کر لئے گئے اور بهنگی سرداروں انے قصیل پر سے مہاراجہ کی قوج پر گولہباری شروع کی۔ مهاراجة نے بھی توپخانة آراسته کیا - مگر یه تالمتول صرف ایک هي دن رها - اگلے روز ۱۲ پهاگن سمبت ۱۸۹۱ بکرمي کو سردار جودہ سنگھ رامگرھیہ اور دھولا سنگھ اکالی کے سمجھانے سے قلعه خالي كر ديا گيا - مهاراجه شهر پر قابض هو گيا ـ گوردت سنگه اور اُس کی والده کی جاگیرین مقرر هو گئیں ۔\* بهنگيوں کي توپ

اب مہاراجہ نے اپنے اهلکاروں سبیت شری دربار صاحب کے درشن کئے اور اشنان کیا - سری هرمندر صاحب اور

<sup>\*</sup> تاريخ كے لئے ديكھو عبدة التواريخ مصنفة مندي سوهن لال -

اکال بنگه کی خدمت کے لئے بھاری رقم نذر کی - بھنگیوں کے قلعے پر قبضہ هو جانے کي وجہ سے بہت سے جنگی هتهیار اور پانچ بڑی توپیں مہاراجہ کے ھاتھ آئیں - اِن میں سے ایک مشہور توپ آج تک بھلگیوں کی توپ کھلاتی ہے -یہ سنه ۱۱۷۳ هجری میں شاہ نظیر کاریگر نے احمد شاہ ابدالی کے لئے تیار کی تھی ۔ یہ تانبے اور پیتل کی مرکب دھات کی بنی هوئی هے ۔ پانی پت کی تیسری لزائی کے بعد احمد شاہ اسے لاھور میں اپنے گورنر خواجہ اوبید خاں کی نگرانی میں چهور کیا تها ۔ سنه ۱۷۹۲ع میں سردار هری سنگهم بهنگی نے دوهزار سواروں کے ساتھ گورنر لاھور کا اسلحہ خانہ لوتا اور یہ توپ بھی اسکے هاتھ آئی ۔ اب سے اِسے بھنگیوں کی توپ کہنے لگے ۔ بھنگیوں کے قلعہ امرتسر میں رکھی گئی ۔ مہاراجہ نے دسکہ - قصور - سجان پور - وزیرآباد اور ملتان کی پانچ بوی لوائیوں میں اسے استعمال کیا۔ آخری جنگ میں اِس کی نالی تدرے خراب هوگئی - اس لئے دهلی دروازہ کے باهر ایک چبوتره پر مزین کردی گئی - سنه ۱۸۹۰ع میں سرکار انگریزی نے اِسے موجودہ جگہ پر عجائب گھر کے قریب لا رکھا -

### جهتا باب

پنجاب کي پوليٽيکل حالت اور رنجيت سنگه، کي پاليسي سنه ۱۸۰۹ع تک

رنجيت سنگھ کي زندگي ميں ذيا دور

امرتسر کی فتمے کے بعد رنجیت سلگھ کی زندگی میں نیا دور شروع هوتا هے - الهور اور امرتسر پنجاب کي ناک سدجهے جاتے تھے اور یہ دونوں مہاراجہ کے قبضہ میں آ چکے تھے - سکھ مثلداروں میں بھنگی مثل سب سے زیادہ طاقتور تسلیم کی جاتی تھی - کیونکہ الھور اور امرتسر انھیں کے قبضے میں تھے – رنجیت سنگھ نے انھیں مغلوب کرکے اُن کے مقبوضات پر اپنا تسلط جما ليا - كنهيا مثل بهي كسي زمانه مين افضل سمجهى جانى تھی - مگر جے سنگھ، کی وفات کے بعد یہ کمزور ہو چکی تھی -اِس کی سرداری رنجیت سنگھ کی ساس رانی سداکور کے هاتھ میں تھی - رام گرھیہ مثل بھی زبردست شمار ھوتی تھی - مگر إس كا سردار جسا سنگه اب ضعيف العمر هو چكا تها - چنانچة دیگر سکھ سرداروں کے لئے اپنی هستی برقرار رکھنے کے واسطے رنجیت سنگھ کی پناہ لینے کے سوا اور کوئی چارہ نه رها - رنجیت سنگھ پکا سکھ تھا - مہاراجه کا لقب اختیار کرکے گورونانک کے نام پر سکه بھی جاری کر چکا تھا ۔ اِس وجه سے سکھوں میں مستاز درجه رکهتا تها ـ

## پنجاب کي پوليٽيکل حالت

أس زمانه کے پنجاب کے ملکی نقشہ پر غور کی نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ وسط پنجاب کابیشتر حصہ سکھ مثلداروں کے قبضه میں آچکا تھا۔ باقی حصه ملک میں خودمختار یا نیم خودمختار حکومخیی قائم هو چکی تهیں - ملتان میں نواب مظفر خان سروزئی حکسران تها - دیره استعیل خان نواب عبدالصد خال کے ماتحت تھا۔ منکیرہ ' ہوت ' اور بنوں و کوھات کا علاقہ محمد شاہ نواز خاں کے قبضہ میں تھا ۔ تابک نواب سرور خال کی عملداری میں تھا - یہ تمام نواب ابتدا میں امیر کابل کے گورنر هوتے تھے مگر دراني حکومت کا شيراز، بگرنے پر خود مختار هو گئے تھے۔ ریاست بہاول پور نواب بہاول خاں داؤد پوترہ کے زیر تسلط تھی - پیشاور اور اُس کے قرب و جوار میں فتیم خاں بارکزئی کا تصوف تھا - قلعہ اتک اور اُس کے گرہ نواج کا علاقه جہاںداد خاں کی سرکردگی میں وزیر خیل قوم کے پتھاں دبائے بیتھے تھے - کشمیر اور ھزارہ فتم خاں کے بھائی سردار عظیم خاں بارکزئی کی حکومت میں تھا۔ کوھستان کانگرته و جموں میں راجپوت حکموان تھ جن کی راجدھالیاں کانگرّہ' كلو ' چنبه ' يسوهلي ' منتي ' سگيت ' جموں وغيرة تهيں -یہ کوهستنانی راجہ پہلے مغلوں کے باجگذار تھے۔ مگر اب خودمختار هو چکے تھے - مشرق میں انگریزوں کی عملداری تھی - سنہ ۱۸+۳ع میں مرھتوں کی دوسری لوائی کے بعد مرھتوں کی طاقت زائل ھو چکی تھی اور انگریزوں نے دھلی اور سہارنپور تک کے علاقے مفتوح کر لئے تھے۔ اس لئے جمنا تک کا علاقہ انگریزوں کے قبضہ میں آچکا تھا۔

#### رفجيت سنگه كا طرز عمل

مندرجة بالا واقعات سے صاف ظاهر هے كه سكهه سرداروں كا علاقه چاروں طرف سے گهرا هوا تها - مغرب اور شمال مغزب میں مسلمانوں کي زبردست رياستيں قائم تهيں - شمال مشرق ميں راجپوت اپنی طاقت کو مستحکم کرنے میں کرشان تھ - اور مشرق میں دریائے جملا تک برتش گورنسنت کی عسلداری قائم هو چکی تهی - سکهوں کا شیرازه آپس میں بکهرا هوا تها ـ رنجیت سنگهم قدرتی طور سے ذھانت اور عقل کا پتلا تھا ۔ اُسے خالصہ سرداروں كى ناگفتهبه حالت صاف طور سے عیاں هو چكي تهي - چنانچه اب اُس نے سکھوں کی جنگی طاقت کو یکجا اکھتا کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا تا که غذیم سے مقابله کرنے میں بھی آسانى هو اور پنجاب پر خالصة كا تسلط هونا بهي ممكن بن جائه -پس مهاراجه اِسی طرز عمل کو کام میں لایا اور رفته رفته چهوتے بوے تمام خالصه مثلداروں اور سرداروں کو مطیع کرکے پنجاب میں شاندار سلطنت قائم کر لی ۔

## رنجيت سنگھ کي خوبي

اِسی ضن میں یہ امر قابل ذکر هے که جوں هی مہاراجه کسی سرداریا مثلدار کو مطبع کرتا تها تو اُس کے مقبوضات کو اینی سلطنت میں شامل کرکے سردار کو معقول جاگیر عطا کر دیتا تها ۔ تها اور اینی دربار میں کسی اعلیٰ منصب پر سرفراز کرتا تها ۔ اُس کی سیاہ کو تتر بتر کرنے کی بجائے اپنی فوج میں شامل کر لیتا تھا ۔ اِس طریقہ سے نہ تو وہ سردار هی اپنی کھوئی هوئی

عظمت کو زیادہ محسوس کرتا تھا اور نہ ھی مہاراجہ تجربہ کار سردار اور اُس کی سیاہ کی خدمات سے اپنے آپ کو مستفید کرنے موقعہ کو ھاتھ سے کھوتا ۔ یہ سردار صاحبان مہاراجہ کی اوائل حکومت میں بڑے بڑے عہدرں پر مستاز ھوئے اور یہ اور اُل کی اولاد مہاراجہ کے لئے ایسے باونا ثابت ھوئے کہ ھمیں اُن میں سے ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی جس نے مہاراجہ کے بعد اُس کے خاندان کے ساتھہ غداری کی ھو - خصوصاً سکھوں اور انگریزوں کی لوائی کے وقت جب کہ لاھور کے دربار میں بونائی کا بازار گرم کی لوائی کے وقت جب کہ لاھور کے دربار میں بونائی کا بازار گرم تھا تب بھی یہ خالصہ اُرہ پی ثابت قدمی سے نہیں تاہے۔

#### تسخیر جهنگ و علاقهٔ اوچ – اکتوبر سنه ۱۸۰۳ع

جهنگ کا خودمختار علاقه احمد خان سیال کے زیر تسلط تھا - احمد خان برا مالدار تھا - اِس کے اصطبل میں نہایت نفیس اور سبکرفتار گھوڑے تھے جن کی شہرت چاروں طرف پھیلی ھوئی تھی ۔ شیر پنجاب نے اپنا قاصد جھنگ بھیجا اور احمد خان کو کہلا بھیجا که اطاعت قبول کر لو اور چند گھوڑے بطور پیشکش دربار میں روانه کر دو - احمد خان نے اِس پیغام کو هتک عزت خیال کیا اور قاصد سے بری نخوت سے پیش سے پیغام کو هتک عزت خیال کیا اور قاصد سے بری نخوت سے پیش سے آیا - مہاراجه نے جب یہ سنا فوراً لرائی کی تیاری کر لی - احمد خان نے بھی طاقت آزمائی کے موقعه کو کھونا مناسب نه احمد خان نے بھی طاقت آزمائی کے موقعه کو کھونا مناسب نه شخواروں کی تعداد میں بھرتی کر لیا -

دونوں فوجوں کے آمنے سامنے هوتے هي هر ايک نے توپوں کے

گولوں کے فریعة اپنے دل کا غدار نظال - پھر تلوار کے هاتھ، چالمے لگے -سکھم تلوار کے دھنی تھے۔ اِس جرش سے لوے کم چند گھنتوں ھی میں کشتوں کے پشتے لگ کئے - سیالوں نے بھی اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے - مہاراجہ گھرزے پر سوار خالصہ فوج کا جوش و حوصله برتهانا ایک جگه سے قرسری جگه بهر رها تها - اتلے میں اصد خاں کی فوج کے پاؤں اکھر گئے اور وا میدان جنگ سے نکل بھاگی ۔ شہر میں داخل ھوکر دروازے بند کر لئے اور فصیل سے گولۂباری شروع کی - سکھوں نے بھی رات کو ھی شہر گهیر لیا اور توپیس چلانی شروع کیس - اِسی اثناء میں ایک گوله مهاراجہ کے پاؤں کے فزدیک آکر گرا اور زمین میں دھس گیا -سکهه فوج میں جوش پهیل گیا - آن کی آن میں درراز اترز دیا أور شهر ميں داخل هو گئے - احمد خال ملتان بهاگ گيا - بعد ميں احمد خاں نے سفیدپرشسوں کا ایک جرگہ مہاراجہ کی خدمت میں روانه کیا - اپنے کئے کی معافی چاهی - اور بھاری خراج دینا منظور کیا - مهاراجه برا فراخدل انسان تها - قوراً معاف کر دیا -اِس جنگ میں بہت بڑا خزانہ ، بے شمار قیمتی گھوڑے اور ھٹھیار مہاراجہ کے ھاتھ آئے - واپس آتے ھوئے معتصر سی لوائی کے بعد علاقہ ارچ بھی فتمے ہوا اور مہاراجہ ناگ سلطان بخاری سے ندرانه و تحالف ليكر دهوم دهام سے لاهور آپهلدا -

#### سري إمرقسو كا دريار - سنه ۱۸۰۳ع

سنه ۱۸+۳ع کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے دیوان امرناتھہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اِس سال چند ہندوستانی سپاہی مهاراجه کی خدمت میں حاضر هوئے اور مهاراجه کو انگریزی فوجی قواعد کے کرتب دکھلائے - یه لوگ غالباً ایست اندیا کمپنی کی فوج کے علاحدہ شدہ سپاهی تھے - مهاراجه نے اُنھیں اپنے هاں ملازم رکھ، لیا - آگے چل کر یہی مصنف امرتسر کے برے فوجی دربار کا منصل حال بیان کرتا ھے - اِس مقدس مقام پر تمام فوج حاضر هوئی - صف آرائی کے بعد سپاہ نے اپنی قواعد دکھلائی -

#### فوجى اصلاحات

اِسي موقعہ پر برے برے سرداروں کو خطاب عطا ھوئے اور المیں مندرجہ ذیل طریقہ سے فوج کی کمان بخشی گئی: --

ا — سردار دلیسا سلگه، مجیتهیهٔ - چار سو گهورے کی سرداری ـ

۲ -- سردار هری سلگه, نلوه - آتهه سو سوار و پیدل -

۳ ــ سردار حکم سنگه، چمني - داروغهٔ توپخانهٔ خورد ارر دو سو سوار اور پيادے -

م ـــ چودهری غوثے خاں ـ داروغهٔ توپخانهٔ کلاں اور دو هزار سوار ـ

ه - شيخ عباد الله ، اور

9 - روشن خال هندوستانی کو خطاب کمیدانی عطا کیا گیا اور دو هزار پیدل سپاهیوں کی پلتن کے وہ انسر مقرر کئے ۔

- ۷ قریباً اِسی قدر سپاہ بابو باہ سنگھ کے زیرکردگی
   رکھی گئی -
  - ۸ سردار بهاگ سنگه مرالی واله پانی سو سوار -
- 9 ملكها سنگه والنَّى راولپندّي سات سو سوار و پياده -
- ۱۰ سردار نودهه سنگه چار سو سوار و پیاده نیز
   ۲۰ پرگنه گهیبی ۴ کی جاگیر عطا هوئی -
- ۱۱ سردار عطر سنگه خلف سردار فتم سنگه دهاری پانچ سو سوار کا رسالدار مقر هوا -
  - ۱۲ -- سردار مت سنگه بهرانیه پانچ سو سوار و پیاده -
    - ۱۳ -- سرداران مان چار سو سوار و پیاده -
    - ۱۲ سردار کرم سنگه رنگهر ننگلیه ایک سو سوار -
- 10 سردار جودهم سنگهم سوزیان والا تین سو سوار و پیاده -
- ۱۹ سردار نهال سنگه أتّارى واله پانچ سو سوار و پياده -
  - ۱۷ سردار گربها سنگه ایک هزار سوار و پیاده -
- ۱۸ دیگر سرداران کو دو هزاروں کی مجعوب کمان عطاهوئی \* اِن میں سے هر ایک کو جاگیر مرحبت کی گئی اور سرداری کا اعزاز بخشا گیا \_

<sup>\*</sup> سردار فتع سنگ کالمیا:والد اس وقت سب سے برّا سردار تھا - چنافتھ اس کی خوشنودی کیلئے اس کے متبند دل سنگم فہیرڑہ کو بھی سرداری کا اعزاز بیشا گیا -

## میزان ـ تیره هزار تین سو سیاه اعزازی سرداران

علاوہ ازین مندرجہ ذیل جاگھردار اعزازی سردار مقرر کئے گئے۔ جو لرائی کے رقت ضرورت پرنے پر مہاراجہ کو فوج مہیا کرتے تھے: ـــــ

ا ــ سردار جسا سنگه ولد كرم سنگه دولو -

۲ \_ سردار صاحب سنگه، ولد گوجر سنگه، بهنگی -

٣ - سردار چيت سنگه، ولد لهنا سنگه، بهنگي -

س سردار بهاگ سنگه، اهلوواليه -

٥ \_ سردار نار سنگه چىيارى راله -

یہ تمام تقریباً دس هزار سپاه فراهم کرینگے -

٧ \_\_ كنهيا مثل \_ پانېج هزار سوار و پياده \_

٧ - نکتی سرداران - چار هزار سرار و پياده -

۸ ــ پهاری راجا ـ پانچ هزار سوار و پياده

و \_ سرداران درآبه \_ سات هزار سوار و پیاده

ميزان \_ اكتيس هزار سپاه شا لامار باغ كا نام بدلنا

اسي سال كے واقعات كے سلسلة ميں ديوان امر ناتھ بيان كرتا هے كة ايك روز مهاراجة صاحب لاهور كے شالامار باغ ميں ايك درباريوں سميت سير كر رهے تھے كة شالامار كي وجة تسمية پر بحث چهر گئي - مهاراجة نے كہا كة پنجابي زبان ميں

شالامار کے معنی "خدا کی مار" هوتا هے اس لئے یه نام اچها نہیں ۔ درباریوں نے سمجھانے کی کوشش کی که شالامار ترکی زبان کا لفظ هے جس کے معنی جائے فرحت یعنی خوشی کا مقام هیں ۔ مہاراجه نے فرمایا که پنجاب میں ترکی باشندے آباد نہیں جو یه مطلب سمجھ، سکیں ۔ ان کے لئے پنجابی کا لفظ هونا چاهائے ۔ چنانچہ اس باغ کے لئے 'شہلا باع 'نام پنجویز کیا اور یه اسی نام سے مقبول عام هو گیا اور عام بول چال میں آج تک شہلا باغ هی کہا جاتا ہے۔

#### جسونت رائے هولکر کي پنجاب ميں آمد

0+13 میں ایک بار مہاراجہ ملتان کے دورہ میں مصروف تھا۔
اور شہر ملتان سے بیس کوس کے فاصلہ پر تیرے قالے پڑا تھا۔
یہان لاہور سے چذی تیز رفتار شہسوار مہاراجہ کی خدمت
میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کی ۔ کہ مرهنتہ سردار جسونت
رائے ہولکر والگے اندور اور امیر خاں رهیلہ کثیر تعداد فوج کے
ساتھ انگریز جرنیل لارۃ لیک سے شکست کھاکر پنجاب میں
پناہ گیر ہوئے ہیں۔ انگربزی فوج بھی ان کے تعاقب میں
آرھی ہے۔

### ملقان سے واپسی

مہاراجه نے اپنا دورہ منسوخ کرکے فوراً الھرر کی راہ لی ۔
یہاں پہنچتے ھی جسونیت رائے کے وکیل بیشبہا
تحائف کے ساتھ مہاراجہ سے ملے اور انگریزوں کے خلاف
مدد طلب کی - مہاراجہ نے جسونت رائے کی رھائش کا

امرتسر میں انتظام کر دیا اور مہمان نوازی کے سب سامان بہم پہنچائے ۔ خود معتبر سرداروں سمیت اجلاس کیا ۔ سب نے کہا کہ آئر اس وقت ھولکر اور انگریزوں کے درمیان جنگ ھوئی تو یقیناً پذجاب میں ھوگی جس سے ھمیں ھی نتصان پہنچیکا نیے آج نک ھمارے تعلقات برقش گورنمنت کے ساتھ درستانہ رھے ھیں ۔ پس أنهیں کیوں توڑا جائے ۔ مئر پناہ میں آئے شخص کو بھی مایےوس کے ساتھ دورا پایا کہ مایےوس کے رنا دھم نہیں ۔ چنانچہ یہ قرار پایا کہ میں طرح ھو سکے مہاراجہ بیچ بچائو کرکے دونوں فریقین میں صلح کوا دے ۔

#### كاميابي اور صلح

دوسرے دن مہاراجہ امرتسر پہنچا اور هولکر کو سمجھایا وہ راضی هو گیا ۔ اِسی مضمون کی ایک چتھی لارت لیک کو
لکھی گئی ۔ اسی اثناء میں گرونر جنرل لارت ولؤلی
جس کے عہد میں مرهترون کے ساتھ جنگ شروع هوئی
تھی اپنے عہدہ سے واپس بلالیا گیا تھا اور انگریزی حکومت
کی جنگی پالیسی بند هو چکی تھی ۔ نیا گورنر جنرل
لارت کارنوالس صلح کا رضامند تھا ۔ چنانچہ لارت لیک
بھی رضامند هو گیا ۔ هولکر کا علاقہ جو لارت لیک نے چھین لیا
تھا اُسے واپس مل گیا ۔ اسی معاملہ میں راجہ بھاگ سنگہ اور
سردار فتیح سنگھ اهلووالیہ نے بہت کوشش کی تھی ۔
چنانچہ برتش گورنمنت نے مہاراجہ صاحب اور اهلووالیہ

سرداروں کے ساتھ دوستی کے تعلقات زیادہ مضبوط کر نے شروع کو دئے \* \_

### سري کڏاس جي کا اشدان

مہاراجه هولکر کے پنجاب سے واپس جانے کے بعد مہاراجه رنجیت سنگھ نے سری کتاس جی کے اشنان کا ارادہ کیا ۔ کتاس کھیورہ کی نمک کی کان کے نودیک مقدس تالاب ھے جہاں بیساکھی کے روز بڑا بھاری میلھ بھرتا ھے ۔ کتاس سے واپس آتے وقت مہاراجہ کی طبیعت علیل ھو گئی ۔ مگر وہ جلدی صحتیاب ھو گئے ۔ پھر لاھور واپس آئے ۔

## شالا مار باغ کي مومت

لاهور پہونچ کو مہاراجہ نے شالامار میں قیرے لگائے ۔ اُس کی مرمت پربہت سا روپیہ صوف کیا ۔ نہرهنسلی یا نہرعلی مردان خال جو اِسے سیراب و شاداب کوتی تھی دوبارہ کھدوائی گئی ۔ پیل پھول وغیرہ سے اِسے وہ رونق دی جو شاهجہاں کے بعد اِس کو کبھی نصیب نہ هوئی تھی ۔

<sup>\*</sup> اسی ضبن میں منشی سوھن لال ایک دلیجسپ واقعظ ویاں کوتا ھے کم ایک مرتبط دوران گتگو میں مہاراجلا نے کپتان ویت کو بتالیا کم جب جسونت رائے ھولکر اُس کے پاس مدد کے لئے آیا - تو مہاراجلا نے خالصا کی متدس اکتاب یعنی گرفتھ صاحب کی مدد طلب کی - دو کافن کے تکروں پر انگریزوں ور ھولکر کا نام لکھ کو قاتل - گرنتھ صاحب نے انگریزوں کے حق میں فیصللا دیا -

## ساتوأں باب

ستلیج پار کی سکھ, ریاستوں کے ساتھ, تعلقات اور دیگر فتوحات سنه ۱۸+۸ع سے سنه ۱۸+۸ع

## قههيدي بيان

سنه ۱۸+۱ع سے ۱۸+۱ع تک لگاتار مہاراجه رنجیت سنگه، مہمات میں سرتا یا مشغول رہا گویا اس کا پاؤں ہر دم گهورے کی رکاب میں رہتا تھا - جوانی کا عالم تھا ' جسمانی طاقت پورے زوررں پر تھی ۔ چنانچه مہاراجه نے ستلج پار کی سکھ، مثلوں کی خانه جنگی سے پورا فائدہ اُتھانے کی کوشش کی ۔ قصور کے زبردست پتھانوں کی طاقت کو پائمال کر دیا ۔ قصور کے زبردست پتھانوں کی طاقت کو پائمال کر دیا ۔ کوهستانی علاقه پر اپنا تسلط جمالیا ۔ فتوحات کے جوش نے انگریزوں کے ساتھ، متھ، بھیر تک کی نوبت پہنچا دی مگر انگریزوں کے ساتھ، متھ، بھیر تک کی نوبت پہنچا دی مگر اخیر میں اُن کے ساتھ، دوستی کا عہدنامه طے ہؤا جس سے مہاراجه کی زندگی میں نیا دور شروع ہوتا ہے۔

### ستدا ج پار کي سکھ رياستوں کي خانه جنگي

دلادي نام گاؤں راجه صاحب سنگه والئے پتیاله اور راجه جسونت سنگه والئے نابهه کي سرحد پر واقع تها جسے هر ایک راجه ایدی ملکیت خیال کرتا تها - بهائی تارا سنگه راجه پتیاله کا نمائنده اس گاؤں میں مقیم تها - کسي نے اُسے

قتل کر دیا - راجة پتیالة نے جسوات سنگهم نابهة پر شک کیا بدمزئی طول پکر گئی اور لوائی کی نوبت پہنچ گئی راجة بهاگ سنگه، والئے جیند نابهة کا همراهی بن گیا سردار مہتاب سنگه، تهانیسر والا اور بهائی لالسنگه، کتهیل
والا پتیالة کے ساته، مل گئے - جنگ و جدل شروع هو گیا ارر
ایک لرائی میں سردار مہتاب سنگه، کام آیا - راجة پتیالة
غصة کے مارے لال پیلا هو گیا -

#### رنجيت سنگھ سے مدد کي درخواست

چنانچه مهارجه رنجیت سنگه سے مدد کا خواهاں هوا - اپنے وکیل سردار دهیان سنگه کو مهاراجه کی خدمت میں روانه کیا - جس نے ایک نهایت هی بیش قیمت مروارید کا هار مهاراجه کی نذر کرکے اپنے آقا کا پیغام جا سنایا - رنجیت سنگه ایسے سنہری موقعه کو کہاں کھونے والا تھا - اب سنلج پارکی ریاستوں میں دخل اندازی کا موقعه هاته آیا ـ چنانچه اُدهر جانے کی فوراً تیاری کولی - \*

### رنجيت سنگھ کي روانگي

رنجیت سنگھ نے اپنے توپخانہ کو کوپے کا حکم دیا ' دیگر سرداروں کے نام بھی احکام جاری کئے که اپنی اپنی سپاہ لیکر دریائے بیاس کے پایاب مقام ویرووال حاضر هو جائیں ۔ دسہرہ کے اختتام پر مہاراجه خود بھی روانه هو گیا۔ راسته

<sup>\*</sup> منشي سوهن الل الكهتا هے: " سركار دوائمحدار كلا منتشر چنين روز بهروز بردند از استعماع اين خبر بسرعت باد و برق شتافنند "

میں فضیل پوریہ مثل کے سردار سے ایک ھانھی اور بہت سا زر نقد بطور نذرانہ وصول کیا۔ پھر کپورتھلہ سردار فتم سنگھ، اھاووالیہ اکے ھمراہ کرتارپور پہنچا۔ یہاں سوتھی باوا گلاب سنگھ، نے دو عمدہ توپیں مہاراجہ کی نذر کیں۔ زاں بعد جالندھو کا رخ کیا۔ جہاں کے حاکم بدھ، سنگھ، نے کئی گھوڑے اور زنقد پیش کیا۔ آب تمام لشکر جمع ھوا۔ تالی والی مثل کا سردار تارا سنگھ، گھیبہ اتنی کثیر فوج دیکھ، کر گھبرا گیا اور پچیس ھزار روپیہ نقد بطور پیشکش نذر کیا اور مہاراجہ کی اطاعت قبول کر لیے۔ وھاں سے پھلور پہنچ اور سردار دھرم سنگھ، حاکم پھلور سے نذرانہ پایا۔ اس کے بعد لدھیانہ اور جگراؤں کے قلمجات پر تسلط جمایا۔ اس کے بعد دورہ کرتا ھوا رنجیت سنگھ، پتیالہ کے علقہ میں جا پہنچا۔

#### رفجيت سنگه كا فيصله

یهاں پتیاله ، نابهه اور جیند کے واجاؤں نے پوجوش خیر مقدم کیا - اور مهمان نوازی میں کوئی کسر باتی نه چهوری - چند ووز کے آوام بعد مهاواجه نے قریقین کے مطالبات سنے اور کچھ جد و جهد کے بعد واجه پتیاله کو دلادی گاؤں کا حقدار تسلیم کیا - واجه نابهه کو خوش کونے کی غرض سے کوق بسیه ، تلوندی اور جگراوؤن بسع اکتیس دیہات جن کی آمدنی چوبیس هزار ووزیه سالانه تهی عطا کئے - اِسی طرح راجه جیند کو لدهیانه اور اُس کے گرد و نواح کا علاقه بخشا راجه جیند کو لدهیانه اور اُس کے گرد و نواح کا علاقه بخشا گیا - سردار قتمے سنگھ، اهلووالیه کو بھی بہت سا علاقه مرحمت

میں فضیل پوریہ مثل کے سردار سے ایک هانهی اور بہت سا زرنقد بطور نذرانه رصول کیا۔ پھر کپورتہله سردار فتمے سنگه، اهاووالیه اکے همراه کرتارپور پہنچا ۔ یہاں سودهی باوا گلاب سنگه، نے دو عمده توپیس مہاراجه کی نذر کیں۔ زاں بعد جالندهو کا رخ کیا ۔ جہاں کے حاکم بدھ، سنگه، نے کئی گھوڑے اور زنقد پیش کیا ۔ اب تمام لشکر جمع هوا - دلی والی مثل کا سردار تارا سنگه، گهیبه اتنی کثیر فوج دیکھ، کر گھبرا گیا اور پچیس هزار روپیه نقد بطور پیشکش نذر کیا اور مہاراجه کی اطاعت قبول کر لیے ۔ وهاں سے پھلور پہنچے اور سردار دهرم سنگھ، حاکم پھلور سے نذرانه پایا ۔ اس کے بعد لدهیانه اور جگراؤں کے قلعجات پر تسلط جمایا ۔ اِس طرح دورہ کرتا هوا رنجیت سنگھ، پتیاله کے علاقه میں جا پہنچا ۔

#### رنجيت سنگه كا فيصله

یہاں پتیالت ' نابھت اور جیند کے راجاؤں نے پرجرش خیر مقدم کیا - اور مہمان نوازی میں کوئی کسر باتی نہ چھوری - چند روز کے آرام بعد مہاراجہ نے فریقین کے مطالبات سنے اور کچھ، جد و جہد کے بعد راجہ پتیالہ کو دلادی گؤں کا حقدار تسلیم کیا - راجہ نابھہ کو خوش کرنے کی غرض سے کوش بسیہ ' تلونڈی اور جگراوؤں بمع اکتیس دیہات جن کی آمدنی چوبیس هزار روپیہ سالانہ تھی عطا کئے - اِسی طرح راجہ جیند کو لدھیانہ اور اُس کے گرد و فواح کا علاقہ بخشا راجہ جیند کو لدھیانہ اور اُس کے گرد و فواح کا علاقہ بخشا کیا - سردار فتیے سنگھ اھلووالیہ کو بھی بہت سا علاقہ مرحمت

کیا ۔ اِس کے بعد مہاراجہ جالندھر کی طرف لوتا جہاں چند روز شکار کھیلئے میں بسر کٹے ۔

# راجه کانگڑہ کی مدد کے لئے درخواست

مهاراجة ابهی جالندهر میس هی متیم تها که راجه سنسار چند رالئے کا گرد کا بهائی میاں فتح چند مهاراجه کے پاس آیا - اور بتایا که نیپال کا سپیسالر امر سلگه تهایه جرار گردکها قوج کے سانهه بهاری علاقه کو تسد در کر رها هے کئی پهاری ریاستیں مثلاً سرمرر ، توهوال اور نالمگره وغیره فتح کر چا هے اور اب کا گرد بر چرهه آیا هے - راجه سنسار چند قاعه میں بند هے اور آپ سے مدد کا محتاج هے -

# گورکها فوج کي فراري

رنجیت سلگه، فوراً رضامند هو گیا اور کا گوه کی طرف کوچ کیا - یه سوکر سپهسالار امر سلگه، گهبرایا اور ایپ معتبر نمائنده زورآور سلگه، کو مهاراجه کے پاس روانه کیا جس نے رنجیت سلگه سے سنسار چلد کی مدد نه کرنے کی درخواست کی اور اس عوض میں بهاری رقم نذرانه کی پیش کرنے کا رعده کیا ـ مگر رنجیت سلگه، نے ایک نه سلی ـ سکه فوج آئے برّهی اور جوالامکهی کے مقدس مقام میں جا پہنچی ـ فوج آئے برّهی اور جوالامکهی کے مقدس مقام میں جا پہنچی ـ گرمی کی شدت سے گورکها فوج میں بیماری پهیل گئی تهی کی خانچه امر سلگه، نے راتوں رات قلعهٔ کانگره کا متحاصره ترک کر دیا اور منتی سکیت جا کر دم لیا - راجه سنسار چلد نے

در گهورے اور تین هزار ررپیه بطور نشرانه پیش کیا - مهاراجه نے ایک هزار قوج کا دسته نادون کے قلعه میں چهورا اور ساته، هی سردار فتح سنگه، کالیانواله کو امر سنگه، تهاپه کی نقل و حرکت دیکھنے کے لئے کچه، دیر تک مقام بجوارہ میں تهیرنے کا حکم دیا اور خود واپس لاهور روانه هوا -

### كنور شير سنگه, و قارا سنگه, كى پيدائه

جوالامکھی کے قریب رانی سداکور کا تیز رفتار سوار خوشی کا پیغام لایا که اُس کی بیتی مہارانی مہتاب کور کے بطن سے مہاراجم کے دو بیتے پیدا ھوئے ھیں چنانچہ بہت خوشیاں منائی گئیں ارر دھوم دھام کے جلسے ھوئے ۔ مبارک ساعت کی رو سے ایک کا نام کنور شیر سنگھم اور درسرے کا کنور تارا سنگھم نام رکھا گیا ۔ یہی کنور شیر سنگھم بعد میں مہاراجہ شیر سنگھم بنا ۔

### شهزادوں کی ولادت کی نسبت مختلف رائیں

انگریز مؤرخ مثلاً کپتان مرے ' ویت اور تاکتر هانگ برگر لکھتے هیں که یه دونوں شہزادے مہاراجه رنجیت سلگھ کے بیٹے نہیں تھے اور نه هی مہتاب کور کے بطن سے پیدا هوئے تھے۔ بلکه رائی سدا کور نے بتی چالاکی کے ساتھ یه دونوں بحجے کسی پترسی سے حاصل کرکے اپنی بیتی کے بطن سے پیدا شدہ بحجے مشہور کر دیا ۔ هندوستانی مؤرخوں نے بھی یه کہانی یہاں سے حاصل کر کے اپنی کتابوں میں درج کردی ۔ سید محمد لطیف نے تو اِس کے متعلق ایک بتا طولانی قصه

گهر دیا هے ۔ بهائی پریم سفگھ نے اپنی کتاب میں اس قصة کی تردید کرنے کی کوشش کی هے ۔ گو هم یقین واثق کے ساتھ کچھ نہیں که سکتے لیکن یه ضرور معلوم هوتا هے که سفه ۱۸۳۳ع کے قریب یه کہانی خواه سپچ هو یا جهرت لوگوں میں مشہور هو چکی تهی اور وه اس میں اعتقاد بهی کرنے لگ گئے تھے ۔ هانگ برگر بهی اس زمانت میں دربار الهور میں رهتا تها ۔ کپتان ویڈ مهاراجة کے هاں بکثرت آتا جانا تها ۔ دیوان امرناتھ جو اُس وقت نوخیز جوان تها مہارجة کی تاریخ لکھنے میں مصروف تها ۔ وه بهی اس واقعه کی طرف پوشیده طور سے اشاره کرتا هوا معلوم دیتا هے \* ۔

## قصور پر فوجکشی سنه ۱۸۰۷ع

نواب نظام الدین فوت هو چکا تها ۔ اور اُس کا بهائی . قطب الدین خان قصور کا نواب تها ۔ یہ مهاراجہ کی اطاعت کے لئے تیار نہ تها ۔ در حقیقت پہلے بھی نواب قصور دل سے مہاراجہ کے مطیع ہوئے میں راضی نہ تها ۔ نیز مہاراجہ کو بھی یہ گوارا نہ تها کہ اُس کے اس قدر نزدیک پتھانوں

<sup>\*</sup> چون یانهها دائی سداکور بطن قدسیلا عصبت قوام سوکار مهتاب ور اولین پوده نشین عقت حضور پرتور یارگوهر شهوار خلافت داشت و سرکار والا را همیشلا به قولد فوزقد سعادت توام تدلق خاطر پرده و قاصدان ..یک خرام بلا طلوع دو قیر فور - اعنی دو قرزند میارک ظهور چشم اقیال حضور پر افروختند . " ظفر نامه رنجیت سفگهم صفحه ۲۰ –

کی چهوتی سی خودمختار ریاست قائم رهے جس سے مهاراجة کو هر وقت یه خدشه رهے که اُس کے حاکم دشمنوں سے مل کر سارش کرتے رهیں ۔ چنانچه کانگرته سے واپس آتے وقت مهاراجه نے قصور کی تسخیر کا مصم اراده کر لیا اور توپخانه اور افواج کو حکم دیا - که وه براه راست قصور پهنچ جائیں ۔ نیز دیگر سرداران کے راست قصور پهنچ جائیں ۔ نیز دیگر سرداران کے نام بھی احکام جاری هو گئے که وه بمعه اُپنی سیاه قصور کا رہے کریں ۔

### تسخير قصور

چنانچه فروری سنه ۱۸+۷ع کو قصور پر چوهائی هوئی - اُدهر قطب الدین نے بھی مہاراجه کا ارادہ بھانپتے ھوئے جہادی یتھانوں کے گروہ کے گروہ جمع کر لئے اور مکمل طور سے جنگ کی تیاریاں کر لیں ۔ مہاراجہ کو جب ان مستعدیوں کا پتہ الگا تو خود بهي سپاه کی تعداد میں اضافه کر لیا۔ خصوصاً بہادر اکالیوں کے جتھے کو امرتسر سے بلا لیا - ۱۰ فروري کي صبح کو قصور پر دھاوا بول دیا گیا۔ نواب کے غازی بھی خالصہ فوہ پر توت پرے ـ دو سخت معرکوں کے بعد پتھانوں کے پاؤں اُکھر گئے - اُن میں هله پر گیا اور بے ترتیبی پهیل گئی ـ نواب بھاگ کر قلعہ میں پذاہگزیں ہوا ۔ سکھوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا ۔ ایک ماہ تک طرفین میں گولہباری جاری رھی مگر قلعہ کے فتمے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی كيونكم قلعم بهت مستحكم تها اور أس مين سامان رسد باافراط جمع تها \_ چنانچه مهاراجه نے تجویز کی که قلعه کی ایک طرف کی دیوار کو سرنگ لگا کر اُزا دیا جائے ۔ ایک چیدہ دستہ نے راتوں رات تلعہ کی دیوار کے نیچے سرنگ کھود ڈالی ۔ صبح ہوتے تک باررد بھر کر آگ لگادی ۔ قلعه کی مغربی جانب بھگ سے ایک طرف جا پڑی ۔ سکھ فوج قلعہ میں داخل ہو گئی ۔ اب تو غازیوں نے تلوار کا جواب تلوار سے دیئے میں کوئی دتیتہ فرزاذاشت نہ کیا ۔ خون کی ندیاں به نکاری مگر بہادر خالصہ قلعہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا ۔

### فراب سے فیاضاته سلوک

نواب بهاگتا هوا په اگيا اور مهاراجه کے سامنے پيش هوا ۔ اُس نے جان به نشي کے لئے درخواست کی ۔ سردار فتلے سنگه کاليانوالة نے برح زور سے نواب کي شفارش کی ۔ رنجيت سنگه نے معاف کر ديا اور ستاہے پار "معدوت" کا علاقة جس کي سالانه آمدنی تقريباً ایک لاکئې روپية تهی نواب کو بطور جاگير عطا کيا ۔ اِس جنگ ميں اکالی پهولا سنگه ، سردار دهنا سنگه ، ملوئی اور سردار نهال سنگه ، پهولا سنگه ، سردار دهنا سنگه ، ملوئی اور سردار نهال سنگه علاقه قصور سردار نهال سنگه ، اتاري والے کو جاگير کے طور پر عمایت کر دیا ۔ قصور کے قلعه سے بےشمار دولت نقد و جنس عنایت کر دیا ۔ قصور کے قلعه سے بےشمار دولت نقد و جنس کی صورت میں مهاراجه کے هاته ، آئی ۔ یہاں سے فتمے و خوشی کے شادیانے بنجاتے هوئے مهاراجه صاحب لاهور میں داخل هوئے ۔

### ملتان کی یورش

چونکم نواب ملتان پوشیده طور سے نواب قصور کو مدد بہم پہنچاتا رہا تھا پس رنجیت سنگھم نے اُسے بھی اُنچ کئے کی سزا دینے کا ارادہ کر لیا - شیر پنجاب خود برا ان تھک دلاور تھا اور ایسا ھی اپنی خالصہ فوج کو بنا رکھا تھا - چنانچہ لاھور میں صرف دو ھنتہ قیام کرکے ملتان کا کوچ کیا - خالصہ فوج نے شہر کی چاردیواری کے باھر کی عمارات کو تاخت و تاراج کر دیا - نواب مظفر خان نے اپنے آپ کو مقابلہ کے ناقابل پایا ارر نواب بہاول خان والئے بہاولپور سے امداد طلب کی - نواب بہاولپور نے اپنا وکیل منشی دھنیت رائے مہاراجہ کی - نواب خدمت میں روانہ کیا - اُدھر مظفر خان کو بھی سمجھایا - چنانچہ فریقین میں صلح ھو گئی - مظفر خان نے ستر ھزار روپیہ بطور نذرانہ پیش کیا اور مہاراجہ لاھور داپس آیا -

### پتیاله کے خانگی تنازعات

اِنہی دنوں راجہ پتیالہ اور اُس کی رانی آس کور کے درمیان خانگی تنازعات کی وجہ سے ناچاقی ہو گئی - رانی اپنے بیتے کنور کرم سنگھ کو ولیعہد مقرر کرایا چاھتی تھی - لیکن راجہ اپنی زندگی میں ایسا کرنے کے لئے تیار نہ تھا ۔ کشیدگی طول پکڑ گئی اور ریاست میں دو پارتیاں قائم ہو گئیں ۔ کچھ سردار اور فوج راجہ کی طرف ہو گئی باقی نے رانی کی امداد کی ۔ جنگ کی تیاری

ھو گئی ۔ لیکن کچھ مصاحبوں کے سمجھانے پر یہ ترین مصلحت خیال کیا گیا کہ اِس معاملہ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ثالث بلنے کی درخواست کی جائے ۔ مہاراجہ کی و ساطت

مهاراجه فوراً زیردست فوج لیکر پتیاله پهنچا - راجه پتیاله نے آپ مصاحبوں سمیت مهاراجه کا شاندار استقبال کیا ارر غیر معمولی خاطر تواضع کی - چند روز کے بعد رنجیت سنگه نے معامله کی طرف توجه مبذول کی۔ فریقین کے مطالبات غور سے سنے اور یته فیصله قرار دیا کم صاحب سنگه کے جیتے جی ولی عہد کے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں - رانی اور اُس کے بیتے کوم سنگه کو پیچاس هزار روپیه سالانه کی جاگیر دلوا دی - رانی آس کور بھی اِس پر رضامند هو گئی -

### قدرانوں کے انبار

مهاراجه کی روانگی کے وقت راجه پنتیاله نے رواج کے مطابق رنجیت سلگھ کو نذرانه پیش کیا جس میں ستر هزار روپیه کی مالیت کے جواهرات تھے اور اس کے عالوہ ایک خوبصورت پیتل کی توپ بھی مهاراجه کی نذر کی - ستلج پار کے چھوٹے بڑے سردار مهاراجه کی کثیرالتعداد جمعیت دیکھ کر خوفزدہ هو رهے تھے - کثیرالتعداد جمعیت دیکھ کر خوفزدہ هو رهے تھے - چنانچہ هر ایک نے بیش قیست نذرانے پیش کرکے آئی هوئی بلا کو تالنا غنیست خیال کیا - چنانچ، بھائی شوئی بلا کو تالنا غنیست خیال کیا - چنانچ، بھائی اسلگھ کیتھل والے نے بارہ هسزار روپیہ ارر

ماليركوتله كم يتهان حاكم نے چاليس هزار روپيه نذر كيا - اسى طرح سے سردار كرم سنگه، شاءآباديه سردار بگهوان سنگه، شاءپوريه اور سردار گوربخش سنگه، انبالوي مرحوم كي زوجه نے بهي نذرانے پيش كئے -

### قلعه فرائن گدهم کا محاصره

انبالهٔ پهنچکو مهاراچه کو خبر ملی کم ریاست سرمور کا راجه کشن سنگه، مهاراجه کی اطاعت کے لئے تيار نهيس هے - چنانچه مهاراجه نے فوراً نرائر گره كا کوپ کیا - یه قلعه ایک خوش قطع مقام پر نهایت پخته بلا هوا تها - جس کے بلند دمدموں میں بہت سی بهاری توپیس آراسته تهیس - کشن سنگه نے مقابله کی تیاری کر لی - مہاراجہ نے قلعہ کا متعاصرہ قال دیا -سردار فتم سنگھ کالیانوالہ ایک دستم فوج کے ساتھ آگے برھا تاکہ دشمن کی توپوں پر قبضہ کر لے ۔ یہ بہادر بہت ندرین کے ساتھ، دشمن پر توت پ<del>را</del> اور دو توپیں چھیننے میں کامیاب ہوا - ابھی یہ توپیں وہ اپنی طرف کھچوا ھي رھا تھا کم سامنے سے ايک گولی آئی اور سردار فتنم سنگه، کی چهاتی میں بیته گئی اور آن کی آن میں یه دلیر راهئے ماک عدم هوا - رنجیت سلگه، ایک بلند جگم سے یہ سب رنگ دیکھ رھا تھا ۔ اپنے بهادر سردار کي موت سے اُسے بےدد رنبج پهنچا ۔ \*

<sup>\*</sup> سردار قام سنگه، كاليانواللا مهاراجلا كا بن منظور نظر سردار تها -

أسى وقت سردار موهن سنگه، كميدان اور ديوان سنگه، بهنداري كے دو دستے آگے بوھے – حسن اتناق سے يه دونوں سردار بهى وهيں كام آئے – يه ديكه، كر خالصہ فوج كو بوا طيش آيا – سكه، بهادر جوش جنوں ميں آگے بوھے – گوليوں كي موسلادهار بارش برپا كر دي اور چند لمحوں ميں هى قلعه پر قابض هو نَئے – راجه كشن سنگه، جان بچا كر بهاكا – مهاراجه نے نرائن گوه، كا علاقه فتم سنگه، اهلوواليه كو جاگير ميں بندش ديا - يهاں سے فتم سنگه، اهلوواليه كو جاگير ميں بندش ديا - يهاں سے نوشهرة مورنده هوا –

## تای والی مثل کا مہاراجہ کے قبضہ میں آذا

لاھور واپس آتے وقت مہاراجہ جالندھر کے مقام پر مقیم تھا کہ اُسے خبر ملی کم سردار تارا سنگھ گھیبہ جو چھند روز پہلے پاتھالہ کے دورہ کے دوران میں مہاراجہ کا

قتم سنگهم کے خاندان اور مہاواجلا کے خاندان کا تین پشتوں سے دوستاند رشتد چلا آتا تھا - سردار مذکور سنلا ۱۹۹۸م میں مہاراجلا کی قوج میں داخل ہوا - اور تسخیر الھور و امرتسر میں اُس نے نبایاں خدمات سرائتیام دیں - قاور اور چنیوت کی قتم اُسی کی بدولت نصیب ہوئی - چنائچلا مہاراجہ سردار تقم سنگهم سے بہت مصبت کرتا تھا - اور اُسے تنویباً سازھے تین لاکھ سالانہ کی جاگیر عطا کر رکھی تھی - چھرتے بڑے سکھ سردار بھی اُس کے جھرتے تاے لڑنا بڑا تھا -

همرکاب تھا فوت هو گیا هے ـ مہاراجه فوراً اُس کی ماتم پرسی کے لئے پہنچا ـ سردار کے وابستگان کے گذارہ کے لئے معقول جاگیر عطا کرکے دَلی والی مثل کی فوج ارد مقبوضات اپنے تصوف میں لے آیا ـ اِس طرح راهوں ' نوشہرہ وغیرہ کا تمام علاقہ جو سات لاکھ, سالانہ کی مالیت سے زیادہ کا تھا مہاراجہ کے قبضہ میں آ گیا ـ

### ديوان محكم چند كا مهاراجه كي فوج مين داخل هونا

اسی سال مهاراجه کا مشهور و معروف جونیل دیوان محکم چند مهاراجه کی فرج میں داخل هوا \* - محکم چند اول هی اول سردار دل سنگه اکال گره والے کی ملازمت میں دیوان کے عهده پر ممتاز تها - سنه ۱۹۸۲ع میں مهاراجه نے دل سنگه کا علاقه فتم کو لیا اور محکم چند سردار صاحب سنگه گجرات والے کی فرج میں اعلے عهده پر سرافراز هوا - دیوان اعلے درجه کی فوجی قابلیتوں کا مجموعة تها جنهیں مهاراجه نے صاحب سنگه کے ساته مخلک کے وقت تاز لیا تها - سنه ۱۹۸۷ع میں صاحب سنگه اور دیوان میں ایبی هو گئی اور محکم چند اینی ملازمت چهور کر مهاراجه کی خدمت میں صاحب فید وقت به بهت خوش هوا اور اُسے اعلے اینی عهده پر ممتاز کر دیا - ایک هاتهی ' تازی گهرزا

<sup>\*</sup> گرفن يه تاريخ چند ماه بيشتر ديتا هـ -

اور علم و قلم عنایت کیا ۔ سرکاری فوج کے ایک هزار سوار اور جاگیرداران دوآبه کی آیتر ه هزار قوج کی کمان بخشی اور قلی والی مثل کا تقریباً تمام علاقه جاگیر میں مرحمت فرمایا ۔ دیوان محکم چند نے اپنے علاقه کا انتظام اِس خوبی سے کیا کم قلی والی مثل کا هر ایک سردار اپنی سپاه سمیت مہاراجه کی فوج میں بهرتی هو گیا ۔ سرلیپل گرفن لکھتا هے:۔۔

" دیوان محکم چند رنجیت سنگه کے جرنیلوں میں سب سے زیادہ قابل تھا۔ اُسی کی هوشیاری اور دلیری کی بدولت رنجیت سنگه چهوتی سی ریاست سے سلطنت پنجاب قائم کرنے میں کامیاب هوا۔"

# پهاري علاقه کي تسخير

جنوری سنه ۱۹۰۸ع میں رنجیت سنگی نے پہازی علقه کی تسخیر کا ارادہ کیا - دیوان متحکم چند سکی فوج کا کمانڈر مقرر ہوا - سب سے پہلے قلعه پتیان کوت مفتوح کیا گیا اور سردار جیمل سنگی سے چالیس ہزار روپیت بطور تاوان جنگ وصول ہوا - اِس کے بعد قلعه جسروته کی طرف کرچ کیا - یہاں کا سردار مہاراجه کی آمد کی خب سن کر گھبرا گیا - اپنی سرحد پر پہنچکر مہاراجه کا استقبال کیا اور کثیر رقم نذر کرکے اطاعت مہاراجه کا استقبال کیا اور کثیر رقم نذر کرکے اطاعت قبول کر لی - چند روز قیام کرنے کے بعد چنبه پر قبول کر لی - چند روز قیام کرنے کے بعد چنبه پر قبوکشی کی - راجه چنبه پر هیبت طاری ہو گئی - اپنے

مصاحب مہاراجه کی خدمت میں روانه کئے اور آتھ، هزار سالانه خراج دینا منظور کرکے اطاعت قبول کر لی ۔ پھر ریاست بسوهلی کی باری آئی ۔ یہاں کے راجه نے بھی آتھ، هزار سالانه خراج دینا منظور کرکے اپنی جان چھڑائی ۔

### دربار منعقد كرذا

پہاڑی علاقہ سے واپس آکر مہاراجہ نے شاندار دربار منعقد کیا جس میں پنجاب کے میدانی و پہاڑی علاقے کے سردار ' راجے اور نواب شامل ہوئے ۔ ہر ایک کو اُس کے منصب کے مطابق خلعتیں عطا ہوئیں ۔ اِسی موقعہ پر سردار جیون سنگھ حاکم سیالکوت اور صاحب سنگھ گجرات والے کے نام بھی دربار میں حاضر ہونے کے لئے احکام جاری ہوئے ۔ لیکن یہ دونوں اپنے آپ کو مہاراجہ کا ماتحت خیال نہ کرکے دربار میں نہ آئے ۔

### تسخير سيالكوت

اِن سرداروں کي غير حاضري مهاراجة کو بهت ناگوار گذري اور دربار سے فراغت پاتے هی سردار فتنے سنگهم اهلووالية کے هسراه سيالكوت پر چرهائي کر دي - شهر کے نزديک پهنچكر مهاراجة نے اپنا وكيل جيون سنگهم کے پاس بهيجا اور دربار مين حاضر نة هونے كي وجة دريافت كى - جيون سنگهم اپنے قلعة كو ناممكن التسخير خيال كرتا تها - پس كوئى تسلىبخش جواب نة ديا بلكة لرائى كي تيارياں كرنے تسلىبخش جواب نة ديا بلكة لرائى كي تيارياں كرنے

لگا اور فصیل پر ترپیس چرتدوا دیں - مہاراجہ نے بھی جنگ کی اجازت دے دی ۔ سردار جیون سنگھ بھی بہادری سے لڑا اور کگی روز تک اپنے قلعہ کو بنچائے رکھا - اسی اثناء میں رنتیت سنگھ نے قرب و جوار کے دو تین قلعے سر کو لئے ۔ اِن میں سے ایک برہ موسومہ اِڈاری تھا جو قلعه سیالکوت سے تیوھ میل کے فاصلہ پر تھا ۔ مہاراجہ نے زنبورچے یعنی هلکی شتری توپیں اِس برج پر متعین کر دیس اور یہاں سے قلعہ سیالکوت پر گولمباری شروع ھوئی ۔ اِسِ کے علاوہ رنتجیت سنگھ کی فوج نے قلعہ سے کیچه فاصله پر نقب لگانی شروع کی اور چیده بهادر زمیں دوز راہ سے ہوتے ہوئے کمند لگا کر قلعہ کی دیوار پر چوھ گئے ۔ دوسري جانب بہت سی ترپيں لگاکر قلعه کے دروازه پر گولةباري شروع هوئی ـ چند لمنحول مين کوا<sub>آوں</sub> کو پاش پاش کر کے فوج قلعہ میں داخل ہو گئي۔ مهاراجه کی اجازت سے فاتم سپاہ نے قاعه کو خوب لوتا ۔ سردار جیوں سنگھ کے گذارہ کے لئے جاگیر مقرر کر دی گئی اور سیالکوت مہاراجہ کے قبضہ میں آ گیا ۔

### اکهدور پر فوجکشی

سیالکوت سے مہاراجہ کوهستان جموں کی طرف روانه هوا اور باره میل کے فاصله پر مقام کلوال کے پاس خیمهزن هوا ۔ عالم سلگھ، \* حاکم اکھنور مہاراجه کي

<sup>\*</sup> سيد محسد لطيف إس كا نام مالم خال لكهتا هه -

فوج دیکھ کر گھبرایا - تیرہ هزار روپیه سالانه خراج دینا منظور کر کے اطاعت قبول کر لی -

## حاكم گجرات كى إطاعت

اِس کے بعد رنجیت سنگھ گنجرات کی طرف آیا - حاکم گنجرات سیالکرت کی لوّائی کا حال سن کر پہلے ھی خوفزدہ ھو رھا تھا ۔ اس نے فوراً مہاراجۂ کی خدمت میں اپنے اھلکار روانہ کئے اور بوّی عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کی معافی مانگی ۔ مہاراجۂ نے بھی بابا صاحب سنگھ بیدی کی سفارش پر اُسے معاف کر دیا ۔ اُسے گنجرات کے علاقہ میں بحال رکھا اور آئندہ کے لئے باجگذار رھنے کے علاقہ میں بحال رکھا اور آئندہ کے لئے باجگذار رھنے

# جہیل سنگھ کے علاقہ کا دورہ

اِسی سال مہاراجہ نے سردار جسیل سنگھ کنھیا کے علاقہ کا دورہ کیا ۔ اِسی سردار کی بیٹی کے ساتھ کنور کھڑک سنگھ کی منگنی ھو چکی تھی ۔ سردار مذکور نے پچیس ھزار روپیہ بطور پیشکش نذر کیا اور اِس کے علاقہ کا کثیر حصہ مہاراجہ نے اپنی سلطنت میں شامل

# تسخير قاعه شيخوپوره ـ سنه ۱۸۰۸ع

منشي سوهن لال لكهتا هے 'كه اِس زمانه مين پنجاب ميں تين قلعجات پتهانكوت 'سيالكوت اور شيخوپوره اپني اُستواری

کی وجه سے مشہور تھے اور عوام میں ناممکن التسخیر تصور کئے جاتے تھے ۔ اِن میں سے پہلے دو تو مہاراجہ مفتوح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر چا تھا ۔ تیسرا باقی تها ـ اِس کی طرف اب نوجه مبذول کی ـ شیخوپوره لاهور سے بیس پیچیس میل کے فاصلہ پر واقع تها یهان کا حاکم سردار امیر سنگه اِس بات در رضامند تھا ۔ که اگر قلعه میں اُسی کی تھانیداری قائم رہے تو وہ مہاراجہ کی فرمانبرداری قبول کرنے کے لئے تیار ہے۔ مگر رنجیت سنگه کو یه شرط منظور نه تهی ـ چنانچه کثیرالتعداد فوج شهزاده کهرک سفکه، کی کسان میں شیخوپوره کی طرف روانه هوٹی ـ شاهی توپیشانه نے قلعه کي ديواروں پر گولهباری شروع کي جس کا کنچه, اثر نه هوا ۔ مهاراجه کے کئی جانباز بهادر کام آئے ۔ آخرکار قوت بازو کی بنجائے ہے وفائی رنگ لائی ۔ منشي سوهن لال لکھٹا ھے که مہاراجه اِسی شھی و پنبج میں تھا اور مایوسی کا شکار هو<u>نه</u>والا تها که ایک رات قلعه کے اندر سے ایک مرد غیب مہاراجہ کے پاس آیا ۔ اور بتایا کہ دروازہ کے جرج کے عین پاس ھی بائیں طرف ایک طویل تهضائه هے اور یه قلعه میں سب سے کمزور جگه هے جہاں توپ کا گولہ آثر کر سکتا ھے ۔ چنانچہ توپیں کر اُس جگه بهاري شکاف پيدا کيا گيا اور مهاراجه کي فوج اندر گهس گئی اور قلعه پر قابض هو گئی ۔ سردار أمير سنگه گرفتار كيا گيا ـ مهاراجه نے قلعه ميں اپنا

مستحکم تهانه قائم کر لیا ارر شیخو پوره کا علاقه کنور کهرک سنگه، کو جاگیر میں عطا هوا ـ

### دريوان بهواقي داس سده ۱۸۰۸ع

اِسي سال بھواني داس پشاوري مهاراجة کے دربار میں حاضر هوا اور ملازمت کی خواهش ظاهر کی ـ دیوان بهواني داس لائق گهرانے کا شخص تھا ـ اُس کا باپ اور دادا سرکار کابل میں دیوانی کے عہدہ پر سرفراز رہ چکے تھے ۔ دیوان بہوانی داس بھی شاہ شجاع والکے کابل کے هاں صیغهٔ مال میں اعلے عهد ، پر ممتاز تها - امیر کابل کی طرف سے صوبۂ ملتان اور تیرہجات کا مالیہ وصول کونے کے لئے اُسی سال هندوستان آیا تھا اور کسی وجه سے شاہ شجاع سے ناراض تھا - چنانچہ اِس موتع کو غنیست جان کر مهاراجه کے دربار میں پہنچا - رنجیت سنگھ ایسے لائق شخص کی خدمات کا دل سے خواهشمند تها -أسے ایلا متحکمہ مال ترتیب دیلے کی سخت ضرورت تھی - اِس وقت تک مہاراجہ کے پاس کوئی باقاعدہ خزانه نه تها ارر نه هي آمدنی و خرچ کا درست حساب رکها جاتا تها - رنجیت سنگه کا کل روپیه أمرتسر کے شاہوکار رامانند کے پاس جمع رہنا تھا - چنانچہ مہاراجہ نے دیوان بھوانی داس کو فوراً دیوانی کے عہدہ پر مقرر کر دیا۔ بھوانی داس نے اپنے عہدہ پر سرفراز ھو کر مالی دفاتر کا باقاعدہ سلسلہ جاری کیا ـ جا بجا سرکاري خزانے کھولے گئے - رجستر جاری کئے جن میں کوری کوری کا حساب قلمبند کیا جاتا تھا - لائق فائق منشی مقرر کئے گئے جو حساب کتاب کی جانبے پوتال کرتے تھے - \*

#### جهمدار خوشادال سنكهم

إنهى دنوں خوش حال نامى ايک شخص مهاراجه كى خدمت میں آیا ۔ یہ ذات کا گور برهمی اور ضلع میرتھ کے پرگفته سردنا کا رهنےوالا تھا ۔ یہ خوشرو ، خوص وضع اور دراز قد نوجوان تها اور مالي لتحاظ سے مفلسی کے پنجہ میں پہنسا ہوا تھا۔ مہاراجہ نے اُسے دھونکل سنگھ کمیدان کی پلتن میں بطور سپاھی بھرتی کر لیا \_ اِس کی توانائي اور وجاهت اِس کے کام آئی اور مهاراجه نے اِسے خاصةبردار مقرر کر دیا ۔ غالباً مهاراجه کو خوش کرنے کی غرض سے اِس نے سکھ مذھب قبول کر لیا اور اینا نام خوشحال سنگه رکها \_ اب مهاراجه أسے خاص نظر عنایت سے دیکھنے لگا ۔ کچھ عرصة بعد أسے جمعدار بنا دیا ۔ اُس کے تھوڑے دنوں بعد ھی تیوڑھی بردار مقرر هوا - سکهم دربار میں یه معزز عهده خیال کیا جاتا تھا کیونکہ جو شخص مہاراجہ سے ملئے آتا ضرور

<sup>\*</sup> مہاراجہ کے برتے برتے ٹامی سرداروں اور عهدیداروں کے مذیمل حالات کے لئے دیکھو پٹتجاب چیفس حصد اول و دوم مصنف سرلیبل گرفن -

قیورهی بردار کی وساطت حاصل کرتا - اِس طرح تمام برد . برد سرداروں اور رئیسوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات هونے کے علاوہ اسے هزاروں روپیہ انعام اور نذرانہ کے طور پر ملتا تھا۔

#### تيجا سنكي

کچھ، عرصة کے بعد اُس نے اپنے بھتیجے تیجے رام کو بھی سکھ، اپنی مدد کے لئے بلا بھیجا اور اُس کو بھی سکھ، بنا کر مہاراجة کو زیادہ خـوش کر لیا۔ اُس کا نام تیجا سنگھ، رکھا گیا۔ \* تیجا سنگھ، کو فوج میں عہدہ دیا گیا۔ خوشحال سنگھ، قیورتھی برداری کے علاوہ کبھی کبھی میدان جنگ میں بھیجا جاتا تھا۔ مگر یہ قابل سیاھے کے فـرائض سرانجام نہ دے سکتا تھا۔ البته دوسروں کی دیکھا دیکھی جنگی کاموں میں شوق سے حصه لیتا تھا۔

## رام سنگه,

سنة ١٨١٧ع ميں اُس كا چهوتا بهائي رام لال بهي لاهور آن پہنچا ـ مگر اُس نے سكھ، بننے سے انكار كر ديا جس رجة سے خـوشحـال سنـگھ، بهي مهاراجة كي

<sup>\*</sup> یه وهی تیجا سنگه هے جو سنه ۲۹-۱۸۳۵ع میں سکھ افواج کا کہانقر انچیف بن کر ستلج پار انگریؤرں سے لڑنے گیا تھا اور جس پر یه الزام لگایا جاتا هے که اُس نے دهوکا میں خالصه فوج کو تباه کرا دیا –

نظروں سے گر گیا - جوںھی اُسے یہ معلوم ھوا اُس نے اُنے بھائی کو سمجھا بجھا، کر سکھ مذھب میں داخل کو دیا' رام سنگھ نام رکھا' اور مہاراجہ کو از سر نو خوش کر لیا ۔

### ندُّے امراء

خوشتحال سنگه اُن لوگوں میں پہلا شخص تھا جنہوں نے صرف مہاراجہ کو خوش کرنے کی غزض سے سکھ مذھب قبول کیا ۔ یہ اُن نئے امرا کی ایک مثال ہے جو رنجیت سنگھ خاندانی سرداروں اور مثل داروں کے علوہ پیدا کر رہا تھا ۔

# أتهوال باب

مہاراجہ اور سرکار انگریزی کے درمیان داریائے ستلیج کو سرحه قرار دیا جانا

سنه ۱۸۰۸ع سے سنه ۱۸۰۹ع تک نظر ثانی

گذشته چند سال کے واتعات مطالعه کرنے سے واضع هو گیا ہوگا کہ لاہور پر قبضہ کرنے کے دس سال کے اندر اندر رنجیت سنگه, اپنی فتوحات کو کس قدر وسعت دے چی تھا ۔ ایک ھی جگہ میں کئی مشہور مقامات کا اجتماع مهاراجه کے تسلط میں آ چک تھا ۔ مثلًا الهور ' امرتسر اور تصرون هوشيارپور، پتهانكوت، مندي، سكيت ، بسوهاي ارر جسررته ، كــوجرانواله ، رامنگر ، وزيرآباد اور سيالكوت، جهلم رهتاس، پنددادنخان اور نمکسار کهیوره ، بهیره ارر میانی، دهنی، پتهوهار ارر راولپنڈی ۔ پنجاب کے چھوٹے یا بڑے تمام سکھ سردار مطيع هو چکے تھے ۔ قصور کی زبردست پتھانی ریاست پائمال ھو چکی تھی ۔ ملتان اور کانگرہ کے حاکم مہاراجہ كا زور بازو آزما چكے تھے ۔ غرضكة پذھاب كا هر فرد أيشر سلامتی اور ترقی کے لئے رنجیت سنگھ کی طرف دیکھتا تھا ۔ ارر اُسی کی نظر عنایت کا خواهاں تھا ۔

## رنجيت سنگۍ کي دانشهندي

گو مهاراجه خود حقیقت میں گورنمنت یعنی سرکار تھا ' ھر کام اُسی کے حکم سے عمل میں لایا جاتا تھا ' تحریر و تقریر میں بھی سرکار کے نام سے مخاطب کیا جاتا تھا' مگر رنجیت سنگھ نے دوسرے بادشاھوں کی طرح اپنے لئے کبھی بادشاھانہ القاب اختیار نہیں کئے اور نہ ھی درسري رياسترں کے ساتھ خط و کتابت ميں ايے آپ کو بادشاه کے لقب سے نامزد کیا ۔ وہ از ررئے منصب 'سرکار خالصة جي علقب كيا جاتا تها اور شاهي مهر مين " آکال سہائی رنجیت سنگھ " کے لفظ کندہ تھے ۔ یہی الفاظ بوے سے بوے سردار ادنی سے ادنی سکھ سپاھی کی مہر میں بھی اکثر منقش ھوتے تھے ـ اِس کسرننسی سے رنجيت سنگه, كا يه مدعه تها كه أُس كي هستى خالصة پنته سے باهر کی چیز معلوم نه هو بلکه وه خالصة مشين كا جزو خاص سمنجها جائے - يه دانشمندي تهی ' جو رنجیت سنگه کی مقصد براري کو سکه مذهب کی کامیابی کے ساتھ مطابقت دیتی تھی ۔

#### سهاقه کا جلسه

پیشتر ذکر هو چکا هے که گذشته دو سال میں مہاراجه نے دو دفعه ستلج پار کی سکم ریاستوں کا دورہ کیا تھا اور سرداروں سے نذرانے وصول کئے تھے ۔ اُن پومہاراجة کا وقار خوب جم چکا تھا - چلانچة جب سلت

۱۸۰۸ع میں تارا سنگھ، گھیبه کی وفات پر قلیوالی مثل کے مقبوضات مہاراجہ کے قبضہ میں آئے تو ستلم پار کے تمام رئیس خوفزد، هو گئے ۔ سب نے مل کر ریاست پتیالہ کے سمانہ نامی گؤں میں جلسہ کیا جس ميں يه فيصله كرنا تها كه أيني رياستيس برقرار رکھنے کے لئے کیا طرز عمل اختیار کیا جائے ۔ انگریزی عملداری دریاے جمنا تک پہنچ چکی تھی اور جس کے آگے برھنے کا پررا امکان تھا۔ دوسري جانب سے مہاراجه اپنی سلطنت کو رسعت دیتا چلا آ رها تها ۔ پس ستلبے پار کے سکھ سرداروں نے خیال کیا کہ هم دو زبردست حکومتوں کے درمیان گھر گئے ھیں اور ھمارے لئے اپنی هستی قائم رکھنے کے لئے ایک یا دوسری سلطنت کی پفاہ لینی ضروری ھے ۔ آگرچہ چند سردار برتش گورنسنت کے تعلق میں آکر اُن کی نیکنیتی دیکھ چکے تھے لیکن أن میں سے بعض کو کچھ شبہة تها۔ مگر وہ سب کے سب مہاراجہ کی دستدرازی کے قائل تھے ۔ اِس للتے كجه بحث مباحثه كے بعد يه فيصله كيا گيا كه أنهين انگریزی راج کی پناہ لینی چاھئے اور اِس رائے پر سب نے رضامندی ظاہر کی۔ \*

<sup>\*</sup> منشي سوهن لول عددةالتواريخ صفحه ٧٩ دنتر دوئم - چنائچه اسي دن سے آج تک ستلج پار کي سکھ رياستوں کے سرکار انگويزي کے ساتھم دوستاند تعلق چلے آتے هيں -

# ستلج پار ریاستوں کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات

یہاں یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔ که ستلیج پار کے چند سرداروں کے انگریزوں کے سانھ تعلقات کئی سال پہلے وقوع میں آچکے تھے \* \_ سنه ٣٠١٨ع میں جب أنگريزوں نے وهلى بر قبضة كيا - تو بهائي لعل سنگه، كيتهل واله واجه بهاگ سنگه, والی جیند اور سردار بهنگا سنگه, تهانیسوری نے اُن کی مدد کي تهي۔ بعد ميس بهي رقتاً فوقتاً ايسا هوتا رھا تھا + \_ اِس وجه سے اُن کے باهمی تعلقات اور بھی مستحکم هو گئے تھے۔ سنه ١٨٠٥ع ميں جب جسونت رائے هلكر مدد کے لئے مہاراجہ کے پاس آیا تب بھی راجہ بھاگ سلگھ نے مهاراجه کو مرهتوں کی مدد کرنے سے منع کیا تھا۔ لارت لیک بھی اِن سرداروں کی قدر کرتا تھا۔ چونکہ لارق ولزلی کے بعد گورنسنت کی پسالسی بدل چکی تھی۔ اور وہ دیسی ریاستوں کے باہمی تعلقات میں دخل اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجه سے مہاراجه کے ستلم پار کے دورہ کے وقت انگریزوں نے اِن سرداروں کی کوئی مدد نہیں کی بلكة الله قلعة كرنال كو احتياطاً زيادة مستحكم كرليا ـ

<sup>\*</sup> حواله کے لئے دیکھو سفرداملا فورسٹر صاحب جلد اول و تاریخ سکھاں مصنقم مالکم صاحب -

ተ حواللا کے لئے دیکھو تاریخ سکھان مصنقلا کننگھم صاحب -

### برتش رزيدنت اور سكه سفارت

عين أسي وقت ستلج پار كے سكبى سرداروں كي سفارت برتش رزيدنت كے پاس پہنچي اور أس سے التجا كي كه هسيس انگريزي حفاظت ميں لے ليا جائے ـ ليكن رزيدنت نے أنهيں كوئي حوصله افزا جواب نه ديا - صرف يه وعده كيا كه أن كي درخواست گورنر جنرل كو يهيج دي جائيگي اور جو فيصله هوگا أس سے أن كو مطلع كر ديا جائيگا ـ

### سکھ سرداروں کی دعوت

یه سردار مایوس هوکر دهای سے واپس آ رقے تھے کہ اِس معاملہ کی خبر رنجیت سنگو، کو پہنچ گئی ۔ مہاراجہ نے فوراً اپنا اینجنت اُن کے پاس بھیجا اور اُنھیں امرتسر دربار میں حاضر هونے کی دعوت دی ۔ چاانچه جب یہ سب جمع هو گئے تو مہاراجہ اُن سے بہت تپاک سے ملا' اُن کے دل سے خطرہ درر کرنے میں کوئی کسر باقی نه چھوری ۔ ۱۹۴ نومبر سفه ۱۹۸۸ع کو اکوئی کسر باقی نه چھوری ۔ ۱۹۴ نومبر سفه ۱۹۸۸ع کو کئی اور اِسی مفسون کے متعلق بات چیت هوئی ۔ دونوں کی اور اِسی مفسون کے متعلق بات چیت هوئی ۔ دونوں میں دوستی کے عہد و پیمان هوئے اور بابا صاحب میں دوستی کے عہد و پیمان هوئے اور بابا صاحب میں دوستی نے محبت بوهانے کی خاطر اُن کی پاکویاں سنگھ بیدی نے محبت بوهانے کی خاطر اُن کی پاکویاں سنگھ بیدی نے محبت بوهانے کی خاطر اُن کی پاکویاں بھی تبدیل کرا دیں ۔

## برقش گورفهند كي پاليسي مين قيديلي.

انهی ایام میں برقش گوراعات کو بورپ سے اطلاع آئی که نپولین بوناپارت شاهان نوکی و ایران کی امداد سے هند پر حملة كرنے كا تعد ركيتا هے - اُس زمانة ميں نپولینی شاهنشاه فرانس کی فوجی طاقت درجهٔ کمال کو پہونچی هوئی تهی ـ وه يورپ کا بہت سا حصہ فتم کر چکا تھا اور روس کے ساتھ نیا عہدنامہ طے کر کے لڑائی جها اس کے حاملہ کی وحشت ناک خبر نے گورنو جنول الرد منتو کو پیص بندیاں کرنے کے لگے مجبور کر دیا اور اُسے اہلی عدم مداخلت کی پالیسی بدلنے کی ضرورت مندسوس هوئی ۔ چنانیچه دریائے ستلم اور جمنا کے درمیانی علاقہ کی ریاستوں کو زبانی یقیی دلایا گیا که اگر وه انگریزوں کے خورخواه رهینگے تو برقش گورنمنت قدرتی طور سے اُن کی مدد کریگی ـ نیز ایک سفارت زیرکردگی مسٹر متناف مهاراجه کے فربار الهور مين روانه كى كُنِّي - دوسري اميران سنده، تیسری شاہ شجاع رالی کابل اور چوتھی شاہ ایران کے فربار میں بهیجي گئي - اِن سفارتوں کا متصد یہ تھا کہ اِن ممالک کے حاکموں کو انگریزوں کا دوست بنایا جائے تا کہ نپولین کے حملہ کے وقت یہ اُن کی مدد کریں۔ مستنر متكاك كي سفارت

مہاراجہ اِس وقت اپنی قوج اکھتی کئے قصور کے قریب قیرے قالے پڑا تھا ۔ غالباً ستلجے پار کے علاقہ کا دورہ کرنے

کا قصد کر رها تها ۔ که هستر متنف ۱۱ ستمبر سنه ۸+۸ع قصور کے قریب مرضع کھیم کرن کے مقام پر مہاراچہ کی خدمت میں حاضر هوا ۔ مهاراجه نے سردار نتم سنگهم اہاووالیہ اور دیوان محکم چند کو دو ہزار کے قریب خوبصورت جوان همراه بهیجکر متذف کے استقبال کے لئے روانہ کیا -جب وہ مہاراجہ کے کیدپ کے نزدیک پہنچا - تو مہاراجہ خوں خیمہ کے باہر اُس کے خیر مقدم کے لئے آیا ۔ ایک ھاتھي ۔ چند گهرزے طلائي زين اور بيش تيمت کرجے اُس كى ندر كتُّم ـ مهاراجة كا دانا سيكريتَّري نقير عزيزالدين متکاف کی مہمان اوازی کے لئے مقرر ہوا۔ دوسرے روز مہاراجم انگریزی سفیر کے کیسپ میں گیا ارر متکاف نے گراں بها تحالف گورنر جنرل كي طرف سے مهاراجه كي خدمت میں پیش کئے۔ اِس کے بعد متناف نے گوراد جذرل کے خیالات ظاهر کئے اور عہدنامہ کا مسودہ مہاراجہ کے اسامنے پیش کیا -

#### شرائط عهددامه

عهد نامه كي شرائط تقريباً إس مطلب كي تهين :--

اگر شاہ قرانس کبھی اِس ملک پر حملہ کرے
 تو سرکار انگریزی اور مہاراچہ رنجیت سنگھ متفقہ
 طاقت سے اُس کا مقابلہ کریں -

م سا اگر کبھی دشمن کے مقابلہ کے لئے انگریزی فوجیں اتک مے پار یا انغانستان کے علاقہ میں لے جانے

کی ضرورت پیش آئے تو مہاراجہ اپنی سلطنت میں سے اُنھیں راستہ دے۔

اگر کابل کے ساتھ سرکار انگریزي کو خط و کتابت
 کرنے کي ضرورت محسوس هو تو مهاراچه اُن
 هرکاروں کي حفاظت کوے -

مهاراجة نے سر دست اِن شرائط کو منظور نه کیا ارر اِن کے مقابله میں اپنی مندرجة ذیل شرائط پیش کین :\_\_

ا — دربار لاہور اور حکسران کابل کے درمیان لوائي یا جھگڑا ہونے کی صورت میں برتش گورنمنت دخل اندازی نه کرے ـ

۲ ــــ سرکار انگریزی اور دربار لاهور میں همیشه دوستي رهے۔

۳ - مہاراجہ رنجیت سنگھ کے شاھی حقوق تسام سکھ ریاستوں پر سمجھے جائیں - جس سے مہاراجہ کی مراد ستلج پار کی سکھ، ریاستوں سے تھی - انگریزی سنیر نے جواب دیا کہ مجھے اِن شرائط کے منظوری کا کوئی اختیار نہیں - البتہ میں دونوں مسودے گورنر جنرل کے پاس روانہ کر دیتا ھوں -

سہاراجہ کا ستلج پار کے علاقہ کا دورہ

مہاراجہ کے لئے یہ باور کرنا شاید مشکل تھا کہ انگریؤ یہ عہدنامہ صرف قرانس کے حملہ روکنے کے لئے کر رہے

هيں بلكه أُسے يقين تها كه يه سب كارروائي ستلم پار کی ریاستوں کے متعلق ھے۔خالصه کی متحده طاقت قائم کرنے کے لئے مہاراجہ کے دل میں زبردست خواهش پیدا هو چکی تهی اور یه خیال که سکه ریاستیں انگریزوں کی پناه میں چلی جائیں اُسے بہت تکلیف دیتا تھا۔ چنانچہ گورنر جائرل اور اُن کے سفیر کی خط و کتابت کے وقفة سے مہاراجہ نے فائدہ اُتھانا چاھا اور فرراً ایک کثیرالتعداد نوب کو ستلم پار جانے کا حکم دیا اور مقام کھائی پر خيمه زن هوا ـ أس وقت راجه بهاك سنگه، واجه جسونت سنگه, والي نابهه ، بهائي لعل سنگه كهتيل واله أور سردار گوردت سنگه الدوه واله اور دیگر بهت سے سردار مهاراجه کے همراہ تھے۔یہاں پر مہاراجہ نے قیروزپور کے حاکم سے تدرانه رصول کیا اور سردار کرم سنگه چاهل کر فرید کوت کی فٹنے کے لئے روانہ کیا۔کرم سٹگھ کی کامیابی کی خبر آنے پر خود بھی آدھی رات گذرے کھائی سے کوچ كيا اور اكتوبر سنه ۱۸+۸ع مين فريدكرت مين اينا تهانه قائم کیا۔ پھر نواب مالیرکوتله سے نذرانه وصول کیا۔ زاں بعد مهاراجه انباله پهنچا - قلع کو فتنع کرکے وهاں بهی اینا تهانه قائم کیا این ایک افسر سردار گذرا سنگهم صافی کو دو هزار سوار کے ساتھ اِس قلعه کا تھانهدار مقرر کیا۔ یهاں سے دورہ کرتا ہوا مہاراجه شاءآباد پہنچا۔یه مقام دریائے مارکندہ کے کنارہ مرکزی محل پر واقع ہے۔ اِس کے ایک طرف سهارنیور ، درسری جانب جگادهری ، تیسری سمت

تہانیسر اور چوتھی جانب دریائے جمنا ھے۔ یہاں سے نڈرانے وصول کو کے مہاراجہ دسمبر سنہ ۱۸۰۸ع میں واپس امرتسر آیا۔

### برتش گور**نهن**ت کا رویه

سرکار انگریزی نے مہاراجہ کے اِس رویہ کو نہایت ھی نامناسب خیال کیا۔مستر متکف رقتاً فوقتاً اِس کے خالف گله آمیزی بھی کرتا رہا - مگر ابھی تک گورنر جنرل نے اِس بات کا قطعی طور پر فیصله نہیں کیا تھا کھ أنهيس كيا رطيرة اختيار كرنا چاهئے كيونكه يورپ كى حالت ابهي نک مشتبه تهي - مگر جب مهاراجه شاهآباد تک جا پهنچا تو گرونر جنرل کهبرایا اور نیصله کیا که مہاراجه کو روکنے کے بغیر ارر کوئی چارہ نہیں - کیونکہ ایسی صورت میں ستاہے ہار کے سرداررں کے ساتھ، دوستانہ تعلقات قائم هرنے مشال هو جائينگے - لهذا جنوري سنه ١٨٠٩ع مين إنگريزي فوج زير كمان كونيل اخترلوني دريائے جملا سے پار اُتری آرر بر<sub>ز</sub>یه ' پت<sub>د</sub>اله هوتي هوئی لدهیانه کے قریب آ پهنچي - انگريزي فرج کي آمد پر سرداران ستلج پار کی اُمیدیں اُمند آئیں - اُنھوں نے اپنے طرز عمل پر دوبارہ غور کیا ارر یہی نوصلہ کیا کہ انگریزوں کے ساتھ ملنا هى أن كى هستى قائم ركهنے كے لئے بہتر هوكا - چلانچه اخترلوني نے اِس قیصله کی اطلاع گورنر جنرل کو دی۔ ارد اُس کی منظرری سے ایک اطلاع نامہ مررخہ 9 فروری سنه ۱۸۰۹ع کو جاری کیا اور اُس کی نقل مهاراجه رنجیت سنگه, کو بهیج دی -

## إطلاع ذامه كالبادب

اِس اِطلاع نامم کا لبلباب یه تها که ستلج پار کے رئیسوں کو سرکار انگریزی نے اُرپنی پناہ میں لے لیا ھے۔ اس لئے جو فوج مہاراجہ نے ستاج کے اِس پار قائم کی ھوئی ھے وہ فوراً واپس بلائي جائے اور جن قلعجات میں مہاراجہ نے حال ھی میں اپنے تھانے مقرر کئے ھیں وھاں سے سپاہ اُتھا لی جائے۔ عدم تعمیل کی صورت میں سرکار انگریزی جنگ کے لئے متجبور ھو جائیگی۔

سرتيوت اخترلوني كا 9 فروري سنه ١٨٠٩ع كا اطلاع ذامه

چونکه انگریزی فوج مهاراجه رنجیت سنگه کی سرحد کے نزدیک دیرے دالے برتی هے اِس نئے یه مناسب سمجها گیا هے که اِس اِطلاع نامه کے دریعه مهاراجه کی خدمت میں برتش گورنمنت کی خوشنودی کا اظهار کیا جائے تاکه مهاراجه کے سرداروں کو سرکار انگریزی کے احساس سے آگاهی هو جائے جس کا مقصد مهاراجه کے ساته دوستی کو مستحکم کرنا اور اُس کے ملک کو نقصان سے بچانا هے - دونوں سلطنتوں کے مابین محبت خاص شرائط کی رجه سے هی تائم رہ سکتی هے -

ر \_ کھرز خانپور اور دریائے ستلیج کے اِس طرف کے دیگر قلعہجات جو مہاراجہ کے ماتصتوں کے قبضہ

میں هیں گرا دئے جائیں ' اور یه مقامات اُن کے پرانے مالکوں کو راپس کردئے جائیں -

ا سمہاراجہ کی جس قدر پیادہ اور سوار سپاہ دریائے ستلم کے اِس طرف ہو دریا کے پار مہاراجہ کے ملک میں راپس بلالی جائے۔

س مہاراجہ کی جو سپاہ پھلور کے گھات پر مقیم هے کوپ کرکے دریا پار چلی جائے اور آئندہ مہاراجہ کی فوج دریا کے اِس طرف اُن سرداروں کے علاقہ میں نه آئے جو سرکار انگریزی کے تھانوں کی پناہ میں آ چکے ھیں ۔ گرزنمنت نے دریا کی اُس طرف سپاھیوں کی قلیل تعداد تھانوں میں مقرر کی هے ۔ اگر اُتنی هی سپاہ پھلور کے گھات پر تھانه میں مقیم رکھی جائے تو همیں کوئی اعتراض نه هوگا ۔

م اگر مهاراجه مندرجه بالا شرائط تکبیل میں لائے جیسا کہ وہ کئی مرتبہ مستر متکاف کی موجودئي میں اقبال کر چکا ہے تو یہ ایفا آپس کی دوستی کو مستحکم کریٹا - اگر اِن شرائط پر عمل در آمد نه هوا تو یہ صاف عیاں ہوگا کہ مهاراجه نه صرف انگریزوں کی دوستی کا کچھ لحاظ نہیں رکھتا بلکہ دشمنی پر تلا ہوا ہے ۔ آپسی صورت میں فاتح انگریزی فوج اپنی حفاظت کے لئے ہو طریقہ عمل میں لائیگی -

اس اعلان کا مدعا صرف یه هے که گورنمنت کے احساسات مہاراجه پر ظاهر هو جائیں اور مہاراجه کے خیالات همیں معلوم هو جائیں - گورنمنت کو اُمید کامل هے که مہاراجه اِس اعلان کی شرائط پر غور کریکا اُور اُنھیں اپنے حق میں بہت مفید پائیکا - اِس سے انگریزوں کی دوستی کا نمایاں ثبوت ملیکا که ولا جنگ کی پوری طاقت رکھنے کے باوجود بھی صلے کے آرزومند هیں -

# رنجیت سنگھ کا جنگ کي تياري کرنا

جب مہاراجۃ کو یہ اِطلاعنامہ موصول هوا تو اُسے بہا جوش آیا اور اُس کے منظور کرنے میں عذر کیا۔ رنجیب سنگھ کے لئے اب دو راستے کھلے تھے۔ یا تو سرکار انگریؤی سے همیشہ کے لئے قطع تعلق کر لے ' یا اُن کے ساتھ عہدنامہ کرکے ستلج کو اپنی حد قرار دے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لئے کشمیر ' پشاور ' افغانستان ' ملتان وغیرہ کے علاقے فتح کرے ۔ مہاراجہ کو پہلی تجویز پسند آئی ۔ نورا آ اپنے سرداروں کے نام احکام جاری کر دئے کہ تمام خالصہ فوج سمیت الهور چہنچ جاؤ ۔ اور آناج کے ذخیرے ' گولۂ باررد و دیگر سامان جنگ با افراط جمع کرنا شروع کیا۔ قلعوں پر توپیں نصب جنگ با افراط جمع کرنا شروع کیا۔ قلعوں پر توپیں نصب کر دی گئیں ۔ دیوان محکم چند کو حکم هوا کہ کانگرہ سے تمام لشکر اور توپخانہ سمیت قوراً پھلور پہنچ جاؤ ۔ اور دوسرا حکم پاتے ھی انگریزوں کے ساتھ لوائی شروع کر دو۔ اِسی طرح

تمام جاگیر دارر اور باجازاری کو حکمالم روانه کئے گئے اور سخت تاکید کی که بہت جادی اپنی اپنی سپاہ اور توپوں کے ساتھ لاھرر پہنچ جاؤ - لاہور کا قلعه اور زیادہ مستحکم کیا گیا - خندق زیادہ گہری اور چوڑی بنا دسی گئی ـ امرتسر کے نئے تعمیرشدہ قلعتگربند گزم، کو اور بھی پی بنا دیا گیا - قلعت کی دیواررں پر توپیں چڑھا دی گئیں - منشی سوھی لال لکھتا ہے کہ چند دنوں میں ایک لائھ کے قریب جرار لشکر لاھور میں جمع ھو ڈیا اور اُسے سنلنج اور بیاس کے پار مختلف مقامات پر تعینات ہونے کا حکم جاری کر دیا ۔

## سرکار انگریزي کي کاررواڏي

حکام انگریزی کو جب ان تیاریوں کی خبر پہلچی۔

تو انھوں نے سرتیوۃ اخترلونی کی فوج میں بہت سی ایزادی

کر دی ۔ راجہ نابے اس لیددیانہ کا تاجہ لیکر اپنی چھاؤنی

قائم کرلی ۔ گورنملت انگریزی اپلی تیاریوں میں مصروف

تھی ۔ که یورپ سے نپولین بوناپارت کی کئی خانگی تکلیفات

کی خبر یہاں پہچی ۔ جس سے صاف نظر آتا تھا ۔ که اب

نپولین کئی سال تک ہند پر حملہ نہیں کرسکتا ۔ اب

سرکار انگریزی نے بےدھرک سابقہ کی نسبت زیادہ تھوس

پالیسی اختیار کرلی ۔ اور مہاراجہ کے ساتھ شدید خط و

کتابت شروع ہوئی ۔ اور مہاراجہ کے ساتھ شدید خط و

کتابت شروع ہوئی ۔ اور یہ صاف طور سے واضع کر دیا ۔ که

خواہ کچھ، ہو ۔ برتش گورنمنت مہاراجہ کی سلطنت کی

مشرقی حد دریائے ستلج کے علاوہ اور کچھ، قرار نہ دیگی ۔

اور ستلج کے اِس پار کی سکھ ریاستوں میں مہاراجہ کی دخل اندازی هرگز گوارا نه کی جائیگی۔

## رنجيت سنگھ کي دانشهندي

گو سرکار انگریزي کي یه چال مهاراجه کو هرگز هرگز يسلد نه تهي 'كيور كه أُسے صاف نظر آتا تها كه إن شرائط کے منظور کرنے سے اُس کی زندگی کا مقصد درهم برهم هو جائيكا اور ولا خالصة كى متحده طاقت قائم نه كر سكيكا ـ ليكن أس كے ساتھ هي أس پر اپني طاقت كي مضبوطي بهي عيال تهي – اُس کي سلطنت ابهي ابتدائي مرحله بهي طے نه کر چکي تهي اور سرکار انگريزي جيسي زبردست حکومت کے مقابلہ کی تاب نہ رکھتی تھی - نیز اُسے یہ خیال بھی ضرور آیا هوگا که اگر وہ اِس موقعه پر انگریزوں کے ساتھ، جنگ میں مبتلا ہو گیا تو افلب ہے کہ پنجاب کے وہ سردار اور رؤسا جنهیں مغلوب هوئے ابھي تهورا عرصه گذرا ھے شاید اُس کا ساتھ نه دیں اور جو ابھی پورے طور پر مفتوے نہیں ہوئے ستلیج پار کے سکھوں کی طرح انگریزوں سے پناہ نه طلب کر بیتھیں۔ ایسی صورت میں سکھ سلطنت کے قائم کرنے کا رہا سہا موقعہ بھی جانا رہےگا۔

## مہاراجہ کا صلح کے لئے راضي هونا

یه دانشمندی اور عاقبت اندیشی مهاراجه کے ایسے نازک وقت میں کام آئی - رنجیت سنگه، نے اپ میشران دولت سے دویارہ مشورہ کیا - سارے معامله پر از سرنو غور

کونے سے مہاراجہ اِس نتیجہ پر پہنچا کہ اِس وقت انگریزوں کے ساتھ صلعے کونا ھی قرین مصلحت ھے گو چند سرداروں نے اِس رائے کی مخالنت بھی کی ۔ اِسی اثناء میں مہاراجہ اور متکاف کے مسودوں سے کات چھانت کرکے مرتب کیا ہوا نیا مسودہ کلکتہ سے آیا ۔ اور دونوں طاقتوں کی متنتہ رائے سے پاس ھو گیا ۔ یہ عہدنامہ مورخہ ۲۵ اپریل سلم ۱۹۸۹ع کو تحریر ھوا ۔ اور تاریخ میں متکاف کے عہد نامہ کے نام سے مشہور ھوا ۔ اور تاریخ میں متکاف کے عہد نامہ کے نام سے مشہور ھے ۔

#### عهد دامه

یه عهدنامه ذکر کرتا هے که سرکار انگریزی اور مهاراجه رنجیت سنگه والئے لاهور کے درمیان جو اختلافات پیدا هو گئے تھے آب وہ دونوں کی خوشی و رضامندی سے طے هو چکے هیں ۔ فریقین کی خواهش هے که اُن کے مابین دوستانه تعلقات قائم رهیں ۔ اس لئے یه عهدنامه لکها جاتا هے جس کی پابندی دونوں سلطنتوں کے وارثوں اور جانشینوں کے لئے ضروری هوگی ۔ یه عهدنامه مهاراجه رنجیت سنگه فریق اول فرور انگریزی گورنسنت کے ایجنت مستر سی 'تی 'متکاف فریق اور ثانی کی موجودگی میں تحریر هوا ۔

## شرائط

(۱) سرکار انگریزی اور ریاست لاهور میں همیشه کے لئے دوستی رهیگی - دوسرا فریق یعنی سرکار انگریزی پہلے فریق یعنی سرکار لاھور کو بہت باعزت طاقتوں میں شمار کریگا اور برتش گورنمنت

کو راجه رنجیت سنگه، کے علاقے اور رعیت کے ساتھ جو دریائے ستلجے کے شمال کی طرف واقع ھے کوئی سروکار نه هوا۔

(۲) راجة كے قبضة ميى آيا هوا علاقة \* يا أس كے نزديكي علاقوں ميں جو دربائے ستلج كے بائيں طرف هيں أس سے زيادة فوج نه ركھيكا جو اندروني انتظام كے لئے ضروري هے اور نه هي همساية رئيسوں يا أن كے علاقوں سے كوئي واسطة ركھے ا

(٣) مقدرجة بالا شرائط ميں سے كسي ايك كو تورتے يا آپس كے دوستانة برتاؤ ميں پورا نة أترنے كي صورت ميں يه عہدنامة منسونے سمجها جائيگا۔

متكان نے اِس عهدنامة پر اپنے دستخط ثبت كركے اِس كي نقل انگريزى اور فارسى ميں رنجيت سنگه كو دے دى اور دوسرى نقل پر راجة نے اپنى صحى اور مهر لگاكو متكاف كے حوالة كر دي - متكاف نے اقرار كيا كة وہ دو مهينے كے اندر گرونر جنرل سے اُس كي منظوري منگوا ديگا اور تب يه عهدنامة پكا اور مكمل سمجها جائيكا اور دونوں فريفوں يو اُس كي پابندي لازمي هوگي - چنانچ ية عهدنامة مورخة اُس كي پابندي لازمي هوگي - چنانچ ية عهدنامة مورخة حس مئي سنة ۹+۱ع كو گورنر جنرل لارة منقو نے اپني كونسل

<sup>\*</sup> اِس علاقلا سے مراد اُن قصیوں اور قلسوں سے ھے جو انگریزی سفارت کے الاھور پہنچنے سے پہلے مہاراجلا نے اپنے قبضلا میں کئے ھوئے تھے اور جو مقامات انگریزی سفارت کے پہنچنے کے بعد مقاوح کئے تھے وہ سب کے سب اصل مالکان کو واپس کو دئے گئے تھے۔

میں منظور کیا اور اِس پر اپنی مہر اور دستندط ثبت کرکے مہاراجہ کے پاس بھیج دیا۔

## عہدادامہ کے نقادہ

اِس کشمکش کے اختتام پر رنبچیت سنگھ کی زندئی کا ایک اهم اور ضروری مرحلة طے هوا۔ اِس میں شک نهیں كه أب مهاراجة كے لئے خالصة كى متحدة طاقت كو يكنجا کرنے کا کوئی موقعہ نہ رھا اور اُسے نصف کے قریب سکھ مقبوضات سے محروم رہنا ہوا۔ کیونکہ چو، مثلیں ستلم کے پار واقع تھیں اور باقی چھ، اِس طرف ـ مگر اِب اُس کے لئے دریائے ستلبے سے دریائے سندھ بلکہ اِس سے آگے تک میدان صاف هو گيا اور انگريزوں کي بڙهتي هوئي طاقت کا کهٽکا دور هو گيا - دوسري جانب انگريزي گورنمنت کا دائر<sub>ه رسوخ</sub> جان و مال کی ذرا سی بھی قربانی کئے بغیر قلم کی ایک زہ سے یک لخت دریائے جمنا سے دریائے ستلم تک پہنی گیا۔ مگر یہ سپے ہے کہ اِس عہدنامہ کی رو سے دونوں فریقین بخوبی مستنید هوئے۔ کیونکہ اِس کے بغیر جلدی هی غالباً دونوں سلطنتوں میں متهربهیر کی نوبت بہنچ جاتی۔ یه عهدنامه رنجیت سنگه کی فهم و ادراک کا اعلے نمونه هے۔

متّکات کے شیعہ سپراہیوں اور اکالیوں میں فسان

ابھی اِس عہدنامہ پر فریقین کے دستخط نہیں ھوئے تھے کہ اتفاق سے محرم اور ھولی کے تہوار اکھنے آ گئے۔ مستر منتکاف کے ھمراہ چند شیعہ سپاھی بھی آئے تھے۔ اُنھوں نے

انے رواج کے مطابق تعزید نکالا اور جس وقت محرم کا جلوس تعزیم سمیت دربار صاحب أمرتسر کے پاس سے گذرا تو مسلمانوں اور اکالیوں میں فساد هو گیا۔ مشہور اکالی لیڈر سردار پھولا سنگھ, نے بوے جوش سے حملة كيا ـ طرفين كے كچھ, آوسی کام آئے مگر متک ف کے قواعددان سپاھیوں نے فوراً انگریزي طرز کے مطابق صف آرائی کر لی جس رجة سے اکالیوں کا حملة کارگر نه هو سکا ـ اِسی اثناء میں مہاراجه کو بھی اطلاع پہنے گئی - و« قلعه گوبندگره سے فوراً موقع پر پهنچ گیا اور جگهڙا رفع کرا ديا - انگريزي فوج کے چھوتے سے دسته کي قواعد اور باقاعده صف آرائی دیمکهی تو فوجی قواعد کی نشیلت اُس کے دل میں گھر کر گئی ارر اِس حقیقت نے مهاراجه کو انگریزوں کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور کیا - هم یہ نہیں کہ سکتے کہ اِس امر نے کس قدر مہاراجہ کو عہدنامہ پر دستندط کرنے کے لئے راغب کیا مگر اِس کا اتنا اثر ضرور هوا که مهاراجه مغربی فوجی تریننگ یعنی طریقه قواعد کا معتقد هو گیا جس کو اُس نے اپنی فوج میں بھی پرری کوشش سے بعد میں رائج کیا ۔

## ستدیج پار کے رئیسوں کے لئے اطلاع ذامه

ستلیج پار کی ریاستیں فروری سنه ۱۸۰۹ع میں سرکار انگریزی کی پناہ میں آ چکی تھیں - مگر یه ضروری تها که اُن کے تعلقات کو پورے طور پر واضح کر دیا جائے چنانچه مورخه ۳ مئی سنه ۱۸۰۹ع کو مقصله ذیل اطلاع نامه مشتہر کیا گیا اور ایک دربار منعقد کرکے یه پوهکر سنایا گیا -

یه امر روز روش کی طرح عیاں ہے که برتش گورنمانت نے انگریزی فوج چان سرداروں کی زیردست خواهش کے مطابق دویائے ستاہے کی طرف روانه کی تھی جس کا مدعا یہ تھا که اُن کی دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے اُن کے علاقوں پر اُن کی خودمنختاری قائم رکھی جائے۔ چانچه ایک عہدنامه مورخه ۲۰ ابریل سنه ۱۹۸۹ء کو سرکار انگریزی اور مہاراجه رتجیت سنگھ کے درمیان طے سو چا ہے لہذا اور مہاراجه رتجیت سنگھ کے درمیان طے سو چا ہے لہذا نہایت خوشی کے ساتھ بوتش گورندنت مالوا اور سرحد کے علاقے کے سرداروں اور رئیسوں کی تسلی کے لئے یہ دستاریؤ علاقے کے سرداروں اور رئیسوں کی تسلی کے لئے یہ دستاریؤ پیش کوتی ہے جس کی شرائط حسب ذیل ہیں:۔۔

## شوائط اطلاع ذامه

- ا ــ مالوہ اور سرحد کے علاقہ کے سردار سرکار انگریزی کے زیرسایہ آ چکے ھیں ـ چنانیچ اُنھیں آئندہ مہاراجہ رنجیت سنکھ کی تشدد کی پالیسی سے محضوظ رکھا جائیگا ـ
- ا اُن رئیسوں سے جو برتش گورنینت کی پناہ لے چکے ھیں کوئی خراج نقد یا جنس کی صورت میں نہیں لیا جائیا۔
- ۳ اُن سرداروں کے جو اختیارات اور حقوق سرکار انگریزی کی حفاظت میں آنے سے پہلے تھے وهی برقرار رهینگے ۔

م ب جب کبھی اُمن تائم رکھنے کے لئے انگریزی فوج کو اِن رئیسوں کے علاقہ سے گذرنا پڑے تو هر رئیس کے لئے لازمی هوگا که جب اس کے علاقه سے فوج کا گذر هو تو وہ فوج کی هر مناسب طریقہ سے مدہ کرے ، یعنی غلہ ، جائے رهائش و دیگر ضروریات بہم پہنچائے۔

٥ — جب کوئی دشمن اِس ملک پر حمله کرے تو
دوستی کے اُصول کے مطابق هر ایک سردار کے
لئے ضروری هوگا که وه اُپنی اُپنی قرج کے ساتھ،
انگریزی سپاہ سے آ ملے اور اُپنی پوری کوشش کے
ساتھ، دشمن کو شکشت دینے میں مدد کرے ایسے موقعہ پر اِن رئیسوں کی فوج انگریزی
قواعدداں فوج کے ماتحت کام کریگی -

السی والایتی سامان پر جو ممالک یورپ سے انگریزی
 فوجوں کے اِستعمال کے لئے اِن کے علاقے سے گذرے
 کوئی محصول نہ لیا جائے۔

کوالا کتنے هی گهورے انگریزی فوج کے رساله کے لئے اِس علاقه سے خریدے جائیں یا کسی اور ملک سے خریدے هوئے یہاں سے گذریں تو اُن پر کوئی محصول رفیرہ نه لیا جائے - گهورے گذارنے یا خریدنے والوں کے پاس رزیۃنت دهلی یا سرحد کے انگریزی افسر کے دستخطی پروانهٔ راهداری هوا کرینگے -

#### انجام إطلاع دامه

اِس اِطلاع نامه کا یه انجام هوا که ستایج پار کے علاقه کے رئیسوں کا همیشه کے لئے مهاراجه رنجیت سنگه سے تعلق توت گیا ۔ لدهیانه میں انگریزی چهاؤنی قائم هو گئی ۔ سر قیوة اخترلونی جو اُن دنوں بڑا لائق فائق سوا اور فوجی افسر مانا جاتا تھا برتش فوج کا کمانڈر مترر هوکر لدهیانه میں رهنے لگا ۔ اُس کے ساتھ رهنے کے لئے بندشی نند سنگه بهنداری مهاراجه رنجیت سنگه کا ایلیچی مقرر هوا اور سرکار انگریزی کی طرف سے خوشوقت رائے لاهور دربار میں اخبارنویس مقرر کیا گیا ۔

## نواں باب

#### فتوحات كى بهرمار

سنه ۱۸۱۹ع سے سنه ۱۸۱۱ع تک تسخیر قلعه کانگری - اگست سنه ۱۸۰۹ع

پیشتر ذکر کیا جا چکا هے که مارچ سنه ۱۹-۱۹ع میں مہاراجه نے دیوان محکم چند کے نام تاکیدی حکم بھیجا تھا۔ که کانگوته کی مہم کا اراده ترک کرکے فوراً پھلور پہنچ جاؤ۔ سرکار انگریزی کے ساتھ صلعے هو جانے کے بعد مہاراجه نے پھر اپنی توجه کانگوته کی طرف میڈول کی ۔ گورکھا جرنیل امر سنگھ، تھاپتہ کحچھ, عوصه سے جرار فوج \* کے ساتھ کانگوته کی وادسی میس راجت سنسار چند کے ساتھ جنگ میں مشغول ہا اور قلعه کانگوته کا محاصرہ قالے پوڑا تھا ۔ سنسارچند کو تجان کے لالے پوڑے ہوئے تھے۔ اُس نے اپنے بھائی فتنے سنگھ کو مہاراجه کے پاس مدد کے لئے بھیجا۔ مہاراجه نے امداد کے عوض قلعه کانگوته طلب کیا جسے سنسار چند نے منظور کر عوض قلعه کانگوته طلب کیا جسے سنسار چند نے منظور کر عوض قلعه کانگوته طلب کیا جسے سنسار چند نے منظور کر عوض قلعه کانگوته طلب کیا جسے سنسار چند نے منظور کر میں کانگوته پہنچا۔ مہاراجه کے ساتھ

<sup>\*</sup> ديوان امر قاتهم گورکها نوج کي تعداد پيچاس هزار کے قريب درج کوتا هے ــ

اِس وقت بهاری جسعیت تهی - تسام جانیردار سردار اینی اینی سیاه کے ساتھ موجود تهے - مشی سوهن لال کے اندازہ کے مطابق تقریباً ایک لاکھ سوار و پیادہ فوج مہاراجہ کے همرکاب تهی - کوهستانی راجاؤں کے نام جو اِس ملک کے راستوں سے بسخوبی واقعف تھے حکم جاری ہوا کہ گورکھا فوج کے سامان رسد حاصل کرتے کے راہ مسدود کر دو۔

یه بغدوبست کرنے کے بعد مهاراجه نے سنسار چند کو قلعة خالی کرنے اور اُس پر خالصه فوج کا قبضه حاصل کرنے کے لئے کہا - مگر اُس نے لیت و لعل کیا اور کہا که اتنی جلدي کیا پوي هے جب گورکها قوج کانگولا سے رابس چلی جائیگی وہ قوراً قلعه مهاراجه کے حواله کر دیگا - لیکن رنتجیت سنگهم اِس چال میں کب آنے رالا تھا چنانچه سنسار چلد کے بینے انرودهمچند کو جو مهاراجه کی پیشی میں تھا نظربند کر لیا گیا - اب سنسار چند قلعه خالی کرنے پر مجبور هو گیا اور ۱۲۳ اگست سنه ۱۹۸۹ کو مهاراجه کا قلعه مجبور هو گیا اور ۱۲۳ اگست سنه ۱۹۸۹ کو مهاراجه کا قلعه مجبور هو گیا اور ۱۲۳ اگست سنه ۱۹۸۹ کو مهاراجه کا قلعه کیا۔

# گورکھا فوج سے جنگ

گورکھا فوج کے سامان رسد کے راستے کنچھ عرصہ سے بلد ھو چکے تھے۔ اب مہاراجہ نے موقعہ یاکر اُن پر دھاوا بول دیا اور اُن کے سامنے کے مورچوں پر جو قلعہ سے میل بھر کے فاصلہ پر تھے قبضہ کر لیا۔ گھمسان کا معرکہ شروع ھوگیا۔ گورکھوں نے جان تور کر مقابلہ کیا۔ خالصہ فوج کے چار

منڌي ، سکيت ، کلو ، اور دانارپور ، وغيره کے حکموان شامل هوئے ۔ تمام پہاڙي راجاؤں نے مہاراجه کو نذريوبيش کيں اور مهاراجة کی طرف سے سب کو قيمتني خلعتيں مليں - کانگرة کي قلعتداري اور تمام کوهستاني علاقه کی نظامت کے لئے مهاراجه نے سردار دليسا سلکه، مبجيتهه کو مقرر کيا اور آس کے ماتحت پہاڑ سلگه، نائب ناظم تقرر هوا - ضرورت کے مطابق کحچه، فوج کانگرة ميں مقيم کي گئی ۔ ديوان محتنم چلاد کو حکم هوا که ستايج کے کلارے قلعه بهلور کو مستحکم کرے اور کحچه عرصه کے لئے وهاں هي قيام رکھے ۔ يه بلدوبست کرکے اور کحچه عرصه کے لئے وهاں هي قيام رکھے ۔ يه بلدوبست کرکے مہاراجه لاهور واپس آيا ۔ کانگره کی فتح کی خوشي ميں لاهور اور امرتسر چرافاں کئے گئے ، فربا اور مساکين ميں خوشي ميں لاهور اور امرتسر چرافاں کئے گئے ، فربا اور مساکين ميں غيرات تقسيم هوئي ۔ رات کے وقت مهاراجه خود بهي هاتهی پر سوار هوکر بازار کی رونق ديکھلے گيا ۔

#### هریانه پر قبضه

ماہ ستمبر کے آخر میں مہاراجہ کانگوہ سے واپس آتا ہوا جالندھر دوآبہ سے گذرا۔ اِنہی دنوں سردار بگھیل سنگھ اھلواولیہ والئے ہریانہ فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ مہاراجہ نے اُس کے علاقہ پر قبضہ کر لیا اور اُس کی بیوہ کے لئے معقول جاگیر مقرر کر دی۔

#### تسخير گجرات سنه ۱۸۱۰ع

کانگرہ کی فتم کے بعد رنجیت سلگھ نے پلجاب کے مختلف مقامات پر اپنا مکمل قبضه جمانے کی طرف

پانیج افسر اور کچھ سپاھی کام آئے مگر گورکھوں کو پیچھے ھتنا پڑا ۔ پھر اُنھوں نے گنیش گھاتی کے قریب جم کر لڑنا شروع کیا ۔ مہاراجہ نے تازہ دم فوج کو وھاں بھیجا ۔ گورکھوں نے پہلی شکست کے دھبہ کو متانے اور قومی آن قائم رکھنے کی فرض سے پرجوش تیاریاں کیں ۔ بڑی خونریز جنگ ھوئی ۔ گولیوں کے بعد تلوار کی نوبت آئی ۔ دونوں فریقین اپنے جوھر دکھانے میں آئے بڑھتے جاتے تھے مگر گورکھا سپاھی دراز قد سکھوں کی لمبی تلواروں کی خونریزی کی تاب نه لا سکے ۔ اُن کی کھوکھریاں خالصوں کی چمکیلی تلواروں کے سامنے رات کے اندھیرے کی طرح ماند پڑ گئیں ۔ گورکھے یکایک سامنے رات کے اندھیرے کی طرح ماند پڑ گئیں ۔ گورکھے یکایک پیچھے ھتے اور نکل بھائے ۔ میدان سکھوں کے ھاتھ، رھا ۔

#### مهم كا اختتام

گو اِس جنگ میں سکھوں کا بھاری نـقصان ھوا لیکن تمام پہاتی علاقہ مہاراجہ کے تابع ھو گیا۔ \* ۱۲۳ ستمبر سنہ ۱۸۰۹ کو مہاراجہ قلعہ کانگرہ میں داخل ھوا اور عظیمالشان دربار منعقد کیا 'جس میں کانـگرہ ' چمبہ ' نورپور ' کوتلہ ' شاہپرر ' جـسروتہ ' بسوھلی ' مانکوت ' جسوان ' سب گولیر '

<sup>\*</sup> گورکھا فوج گو شکشت تھا چکي تھي مگر ابھي ڏک کاٽگرة وادي ميں مملحت سبجھٽا ميں موجود تھي - مہاواجہ بھي جنگ کے خاتبہ ھي ميں مملحت سبجھٽا تھا - چنائچہ خط و کتابت کے بعد مہاراجہ اور امر سنگھ ميں يہ طے ھوا کہ اگر مہاراجہ اُسے باربرداري کا سامان الَّها کرنے ميں مدد دے تو وہ وادي سے چپچاپ چلا جائيگا -

توجه مبذول کی ـ سب سے پہلے گنجرات کی طرف متوجه هوا ـ كجرات كا حاكم سردار صاحب سنكه بهنكي اكرچه مهاراجه كى اطاعت قبول كرچكا تها مكر ابهي تك ابني علاقه مين يورا اقتدار ركهتا تها ـ أس كا ملك كاني وسيع تها جس میں جلال پور ' مناور اور اسلام گوھ، وغیرہ بہت سے مستحکم قلعے تھے۔ نیز اُس کے پاس سامان جنگ بھی کافی مقدار ميں موجود تها اور روپيه کي بهی کمی نه تهي ـ حسن اتفاق سے اُنھی دنوں صاحب سنگھ اور اُس کے بیتے گلاب سنگھ میں ناچاتی پیدا ھو گئی اور بیٹا باپ کی مرضی کے بغیر جلال پور وغیرہ ایک دو قلعوں پر قابض هو چا تھا۔ رنجیت سنگھ نے اِس واقعہ سے پورا فائدہ اتھایا اور دو تیں ماہ کے عرصہ هي میں گجرات کے تمام علاقہ پر تسلط جما لیا ۔ صاحب سنگھ دیواوتالہ کے کوهستانی علاقہ کی طرف بهاگ گيا ـ \* فقير عزيزالدين كا بهائى فقير نورالدين اس ضلع كا يهلا ناظم مقرر هوا-

#### قلعجات كوچك كي بهتات

یہاں یہ بتا دینا ضروري معلوم هوتا هے که اُس زمانه میں پنجاب میں تهوری دور کے فاصله پر چھوٹے چھوٹے قلعے بنے هوئے تھے۔ تھے اور بچے بچے قصبے مضبوط فصیلوں سے گھرے هوئے تھے۔

<sup>\*</sup> ایک سال کے بعد رنجیت سنگھ نے صاحب سنگھ کو واپس بلا لیا اور گذرارے کے لئے معتول جاگیر عنایت کی -

اتھارھویں صدی کے آغاز میں مغل حکومت کنزور ھو چکی تھی۔ اور نادر شاہ و احمد شاہ ابدائی وغیرہ ئے آئے دن کے حملوں سے ملک میں بدامنی پیپئی ھوئی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا جان و مال بنچانے کی خاطر یہ تمام بغدوبست کر رکھے تھے۔ بعض بعض جانباز بہادر موقعہ پاتے ھی ایک آدھم قلعہ تعمیر کو لیتے تھے اور گرد و نواح کے علاقہ میں اپنا تسلط قائم کو لیتے تھے۔ مگر ایسی حالت میں ملک اپنا تسلط قائم رکھنا متمال تھا۔ چنانچہ ایسی چھوئی چھوتی طاقتوں کو دور کر دینے میں ھی مہاراجہ نے ملک کی بہتری طاقتوں کو دور کر دینے میں ھی مہاراجہ نے ملک کی بہتری کیا اور قصبہ میانی اور بھیوہ میں قیام کرنے کے بعد کیا اور قصبہ میانی اور بھیوہ میں قیام کرنے کے بعد

# خوشاب و ساهیوال وغیره کې فتح فروری سنه ۱۸۱۰ع

خوشاب اور ساهی وال کے علاقہ میں جنگلبو بلوچ قبیلے آباد تھے۔ اور انہوں نے کئی جگہ مستنصم قلعے بنا رکھے تھے۔ جس رقت مہاراجہ کا لشکر خوشاب کے نزدیک پہنچا تو وهاں کا حاکم جعفر خال بلوچ مقابلہ کی تاب نہ لاکو شہر جھوڑکر بھاگ گیا اور اپنے مضبوط قلعہ کچھ میں جاکر پنادگزیں ہوا۔ مہاراجہ نے خوشاب پر قبضہ کرکے وہاں اپنا تھانہ قائم کو لیا پھر قلعہ کا متحاصرہ شروع کیا۔ بلوچ سپاہ نے جان تور کو سکھوں کا مقابلہ کیا۔ سکھ سپاهی جوش

خروش سے آگے بوھننے مگر تھوڑي سي دير ميں پسپا ھو جاتے ـ اِس طرح کدي سکھ، کام آئے ـ

## اس پسند کارروائي

آخر مهاراجة نے جعفر خال کو پیغام بهیجا که اگر وہ قلعة خالی کر درے تو اُسے معقول جاگیر عطا کی جائیگی مگر ہادر بلوچ سردار نے جواب میں کہلا بھیجا که اگر آپ خوشاب همیں واپس کر دیں تو بہتر ھے ورنہ هم اپنے مال ر ملک کی خاطر جان دینے کے لئے تیار ھیں۔ چنانچہ نجیت سنگه, نے محاصرہ جاري رکها اور دو تین جانب قلعہ کی دیوار کے نینچے سرنگ کھدوا کر اُسے بارود سے بھر بریا تاکه قلعه کو اُ<sub>آ</sub>ا دیا جائے۔ مگر مہاراجه غیر ضروری خون بہانے کا معتقد نہیں تھا اور جہاں تک اُس کا بس چلتا تھا طرفین کے جان و مال کے نقصان کے بغیر ھی اپنا مقصد حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ چنانچہ ایک بار پهر جعفر خال كو بيغام بهيجا كه قلعه خالى كردو تمہیں بیش بہا جاگیر دی جائیگي ورنه چند منتوں میں هي قلعه پيوند زمين هونےوالا هے۔ اگر يقين نه هو تو كسى معتبر شخص كو بهيجكر سرنگوں كي حالت ملاحقة كوالو -

اب جعفر خاں بھی الچار ھو چکا تھا۔ اُس کے لئے سامان رسد مہیا کرنا ناممکن ھو چکا تھا۔ چنانچہ قلعہ خالی کرنے میں ھی مصلحت وقت خیال کیا۔ مہاراجہ اُس کے ساتھ بھی عنت سے پیش آیا۔ اُسے بمعہ عیال خوشاب میں رھنے کی لجازت دے دی اور گذارے کے لئے معتول جاگیر عطا کی۔

# فتم خاں کی شکست

اِس کے بعد مہاراجہ ساھی وال کی طرف متوجہ ھوا۔
یہاں کا حاکم فتنے خاں ہزا امیر تھا۔ اُس کے علاقہ میں
تقریباً اڑھائی سو گؤں آباد تھے اور دس بارہ قلعے تھے۔
اُس کے صدر مقام ساھی وال کا قلعہ نہایت مضبوط تھا۔
جس کی دیواروں پر توپیس اور رشکلے نصب تھے۔ گو ایک
سخت معرکہ کے بعد +ا فروری سنہ +۱۸۱ء کو مہاراجہ نے
قلعہ فتم کر لیا مگر فتم خاں نے شہر میں داخل ھوکر
کچھ، دیر تک پھر مقابلہ جاری رکھا۔ جس کا نتیجہ یہ
ھوا کہ شہر کو بہت نقصان پہلچا۔ کئی مکانات توپوں کی
ھوا کہ شہر کو بہت نقصان پہلچا۔ کئی مکانات توپوں کی
بیتا مقابلہ کرتے ھوئے گرفتار کر لئے گئے۔ آنھیں قلعہ کانگرہ
بیتا مقابلہ کرتے ھوئے گرفتار کر لئے گئے۔ آنھیں قلعہ کانگرہ
میں قید کر دیا گیا۔ \* اور فتم خاں کا کل علاقہ مہاراجہ
میں قید کر دیا گیا۔ \* اور فتم خاں کا کل علاقہ مہاراجہ

# تسخير جهون سنه ۱۸۱۰ع

خوشاب روانه هونے سے پیشتر مهاراجه نے قوج کا ایک دسته زیر سرکردگي سردار حکما سنگه، چمني جموں کی

<sup>\*</sup> جنوري سنّلا ! ١٨ اع ميں مهاراجه نے فتع خاں کو رہا کرکے معقول جاگير عطا کي ـ

جانب روانه کیا تھا۔ جموں کی حکومت کا شیرازہ اُس وقت بگتر رہا تھا۔ راجه اور رانی میں نااتفاتی پھیلی ہوئی تھی۔ ریاست کا مدارالمہام میاں موتا بہت طاقت پکتر چکا تھا۔ مہاراجه کی فوج کے حمله آور ہوتے ہی مختصر سی لوائی کے بعد میاں موتا نے ریاست مہاراجه کے حواله کر دی۔

#### الحاق وزيرآباك

سردار جودهم سنگه، وزیرآبادیه نومبر سنه ۱۹۸۹ع میس فوت هو گیا تها - مهاراجه نے اُس کے بیتے گندا سنگه، کو علاقه کی سرداری پر متعین کر دیا اور وفات کے تیره دن بعد کریا کے روز اپنے هاته، سے دستار سرداری اور دوشاله گندا سنگه، کو عنایت کیا اور اُس سے حتی وراثت کی معقول رقم طلب کی ۔ \* جون سنه ۱۸۱۰ع میں گندا سنگه، اور اُس کے رشته داروں میں باهمی فساد شروع هو گیا - مهاراجه نے خایفه نورالدین حاکم گجرات کو حکم بهیجا که جاکر وریرآباد پر قبضه کر لو ۔ چنانچه معمولی سے مقابله کے بعد وزیرآباد مهاراجه کے تصرف میں آگیا اور گندا سنگه، کو معقول جاگیر مهاراجه کے تصرف میں آگیا اور گندا سنگه، کو معقول جاگیر عنایت کر دی گئی -

<sup>\*</sup> منشي موهن لال كي تحرير سے ملوم هوتا هے كه دو لاكھ، روپيه طلب كيا گيا مگر آخر ميں چاليس هزار پو قيصله هوا - ديوان امر تاتهم ايک لاکھ، روپيه لکھتا هے -

# سلطنت كابل كي حالت

سنه ۱۷۹۹ع میں لاھور سے واپس جانے پر امیر شاہ زمان کا رمائة زوال شروع هوا ـ پنجاب هاتهم سے جاتا رها اور تھوڑے ھی عرصة میں تخت کابل سے بھی منصورم کیا گیا أس كے بهائى شاہ محمود نے خود تخت پر قبضہ كر ليا۔ اور شاہ زماں کو قید کرکے اُس کی آنکھیں نکلوا دیں مگر شاه محمود کو بهی دیر تک تخت پر بیتهنا نصیب نه هوا -أس كے دوسرے بهائى شاہ شجاع الملک نے فوج جمع كركے شاء محمود کو تخت سے اُتار دیا اور خود بادشاہ بن بیتھا۔ ستمبر سنه ۱۸۰۸ ع میں لارة منتو نے زیر سرکردئی مستر ایلننستن انگریزی سفارت کابل بهیجا جس نے شاہ شجاع الملک کے ساتھ دوستی کا عہدنامہ کیا مگر ابھی یہ سفارت کلکتہ واپس نہیں پہنچی تھی که اُنہیں خبر ملی که شاہ شجاع کو تخت سے أُتار ديا كيا هے۔ أس زمانة إنقلاب ميں فتع خال بارك زئي وزیر کابل تھا۔ بارک زئی قبیلہ بوا بارسونے تھا۔ جس کے بہت سے اراکین سلطنت افغانستان کے معزز عہدوں پر مستاز تھے۔ أن میں بوا اتفاق اور یک جهتی تهی - چنانچه وزیر فتم خال نے شاہ محمود کو قیدخانہ سے نکلوآیا اور شاہ شجاع کو تخت سے اُتار کر شاہ محمود کو کابل کا بادشاہ بنایا۔

# شاہ شجاع کی مہاراجہ سے ملاقات

شاہ شجاع الملک اس حالت میں اپنی جان کی حفاظت کے لئے پنجاب کی طرف بھاگا۔ شروع قروری سفہ ۱۸۱ء میں

مهاراجه خوشاب کے مقام پر مقیم تھا۔ اسے خبر ملی که شاہ شجاع دریائے اتک عبور کر چکا ہے اور مهاراجه سے ملاقات کرنے کا خواہشمند ہے۔ مهاراجه اس کے سانه بری تکریم سے پیش آیا۔ بری خاطر مدارات کی۔ دوران گفتگو میں مهاراجه نے ملتان اور کشمیر فتم کرنے کے ارادہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے که یه دونوں صوبے ابهی تک گورنمنت کابل کے ماتحت سمجھے جاتے تھے۔ گویہ تعلق اس وقت صرف برائے نام تھا کیونکہ یہاں کے گورنر کابل کی کمزوری سے فائدہ آٹھاکر آئے آپ کو خودمختار تصور کرتے تھے۔ شاہ شجاع مهاراجه کے پاس زیادہ قیام نہ کر سکا۔ فوراً خوشاب سے روانہ ہوکر راولہنتی واپس چلا گیا اور وہاں سے پشاور میں روانہ ہوکر راولہنتی واپس چلا گیا اور وہاں سے پشاور میں

#### ملتان پر يورش - فروري سنه ۱۸۱۰ع

مهاراجه ابهی خوشاب هی میں مقیم تها که سردار فتنے سنگه اهلووالیه ارر دیگر سرداروں کے نام احکام جاری هوئے که اپنسی اپنی افواج لےکر مهاراجه سے آ ملیں اُن کے پہنچنے پر ۱۰ فررزی سنه ۱۸۱۰ ع کو مهاراجه نے ملتان کی طرف کرچ کیا اور چار هی روز میں طول طویل سفر کرکے منزل مقصود پر جا پہنچا ۔ اِس دفعه نواب بهی جنگ کے لئے پوری طرح سے مستعد تها ۔ سرداران نهال سنگهم اتاری والے اور عطر سنگه دهاری کی زیرسرکردگی ایک بهادر دستے نے شہر پر حمله کر دیا ۔ جنگ کا سرگرم بازار جاری هوا

بعد دو پہر تلواروں کے داؤ چلنے لگے۔ ایسا گھمسان کا معرکہ سکھ، نوجوانوں کو بہت صدت کے بعد نصیب ہوا تھا۔ مہاراجہ گھوڑے پر سوار میدان جنگ صیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اُرتا ہوا اپنے بہادروں کا دل برهاتا پھرتا تھا۔ شام تک خونریز جنگ جاری رھی - خون کی ندیاں بہ نکلیں۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے ۔ نواب کی فوج نے پہلے کے مقابلہ میں کئی گئا جوش ر ثابتقدمی دکھلائی مگر آخر ان کے قدم اُکھڑ گئے اور رات کی تاریکی میں پتھان میدان خالی کرکے قلعہ میں جا گھسے 'چنانچہ ۲۵ فروری کو سکھوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔

اب قلعة کا متحاصرہ دال دیا گیا۔ طرفین کی طرف سے گولهباری شروع هوئی۔ اگرچة قلعے میں تازیدم فوج خوب جوش و خووش سے معرکة میں مشغول تھی مگر مہاراجة بھی اس دفعة ملتان سر کرنے پر تلا هوا تھا۔ چنانچة اُس نے اپنی رسد رسانی کے انتظام کو اور بھی پنخته کیا۔ چند دنوں کے بعد هی سردار نہال سلگھ، نے قلعه کی مغربی جانب میں سرنگیں کھدوانی شروع کیں۔ اُن میں بارود بھر کر آگ لگا دی شرنگیں کھدوانی شروع کیں۔ اُن میں بارود بھر کر آگ لگا دی فاصلے پر نه تھا۔ جب دیوار کا ایک حصه بارود کے دهاکے فاصلے پر نه تھا۔ جب دیوار کا ایک حصه بارود کے دهاکے سے زمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے زمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے زمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے نمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے نمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے نمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے نمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے نمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے نمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے نمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے نمین پر جا پوا تو پول کے نودیک هی کھوا تھا۔ اُسے ایسی سنگھ دھاری بھی اس کے نودیک هی کھوا تھا۔ اُسے ایسی سنگھ دھاری بھی اس کے نودیک هی کھوا تھا۔ اُسے ایسی

سخت چوت آئي که فوراً مر گيا ـ يه ديکه کر خالصه فوج کو بهت جوش آيا - انهوں نے گري هوئی ديوار سے حمله کيا اور آن کی آن ميں قلعه کے اندر جا گهسے اور هاتهوں هاته تلوار چلانی شروع کی ـ اب تو نواب مايوس هو گيا ـ صلح کا سفيد جهندا بلند کيا اور بهاري رقم تاوان جنگ و نذرانه کے طور پر دينے کے لئے تيار هو گيا \* - مهاراجه نے اپنے مشيروں سے مشوره کيا اور اِس پر رضامند هو گيا که نواب ملتان آئنده کے لئے اپنے آپ کو کابل کا صوبهدار تصور نه کرے اور بوتت ضرورت سکم، حکومت کي مدد کرے - چنانچه نذرانه وصول کرنے کے بعد مهاراجه لاهور واپس آيا \* -

#### علاقة تسكه كي قتم

ملتان سے واپس آتے وقت سردار ندھان سنگھ ھتو جو علاقۂ دَسکۃ کا مالک تھا بغیر مہاراجہ کی اجازت کے اپنے علاقہ میں چلا گیا ـ ندھان سنگھ تجربهکار اور بہادر سپاھی تھا اور مغرور بھی تھا ۔ اُس کا قاعہ بہت مضبوط تھا ـ مہاراجہ

<sup>\*</sup> ديوان امر ناتهم يه رتم ايک الكهم اسي هزار بيان كرتا هم -

<sup>†</sup> ابھی نک شجاع الملک هندوستان هی میں تھا اور پشاور کے تمام علاقہ پر قابض هو چکا تھا ۔ غالباً إسی لئے رنجیت سنگھ، نے منفر خان سے کچھ، نے مرائی تھی کلا وہ آئندہ کے لئے حکومت کابل سے کچھ، واسطہ ند رکھے ۔ نواب مظفر خان نے إس حبلہ کے دوران میں گورڈر جنرل سے بھی خط و کتابت شروع کر دی تھی ۔ اغلب هے یه بھی ایک وجہ هو جس سے مهاراجة نے صرف فنراند لینے پر هی اکتفا کیا هو اور تلک پر قی قبضہ کرنے کا ارادہ فی الحال ملتوی کو دیا هو ۔

نے قوج کا ایک دسته رواند کرکے قلعهٔ قسکه کا متحاصرہ کر لیا۔

سردار ندھان سنگھ نے ایک ماہ تک بڑی دلیری سے مقابله

کیا - آخرکار مہاراجه کی اطاعت منظور کرلی اور اپنی غلطی

کا اعتراف کیا ـ مہاراجه نے اُسے کچھ دیر تک نظربند رکھ

کر رھا کر دیا اور اپنی گھورچڑھا قوج میں ایک اعلیٰ عہدہ

پر ممتاز کیا اور قابلقدر جاگیر بھی بخش دیں - مہاراجه میں

یم خاص رصف تھا کہ جہاں تک ممکن ھوتا رہ مفتوح شدہ

بہادر سرداروں کو اعلیٰ عہدوں پر سرفراز کرکے اُن کا رتبہ قائم

رکھتا تھا جس وجه سے وہ سردار مہاراجه کے لئے پوری

وفاداری رکھتے تھے اور مہاراجہ بھی اُن کی بہادری اور لیاقت

سے مستفید ھوتا تھا ۔ چفانچہ سردار ندھان سنگھ نے اس کے

بعد کئی موقعوں پر اپنی بہادری کے جوھر دکھائے ۔

#### منڌي و سکيت کي يورش

اسي سال فوج کا ایک دسته زیر کمان سردار دایسا سذگهم مجیتهه ناظم کوهستان کانگره بطرف مندی و سکیت روانه کیا گیا جس نے وهاں کے راجاؤں سے نذرانے وصول کئے - مہاراجه نے سردار دلیسا سنگهم کو اُس کی فتنحیابی پر بہت سا انعام و اکرام دیا -

#### پرگذه هلزوال پر تصرت

جيسا كه گذشته واقعات كے مطالعه سے ظاهر هو چكا هوگا مهاراجه نے أس وقت چهوتے چهوتے قلعوں كي تسخير كي باقاعده پاليسي اختيار كي هوئي تهي۔ چنانچه راوي ارر چناب کے درمیان علاقہ هاورال جو سردار بائه سنگھ کے تصرف میں تھا مہاراجہ کی فوج نے جا گھیرا۔ باگھ سنگھ کو گذارہ کے لئے اچھی جاگیر دے کر اُس کا علاقہ سلطنت لاہور میں شامل کر لیا گیا۔

#### تسخير قلعة كسك

کسک کا مستحدکم قلعہ اسکسار کھھرڑد کے قریب پہاری کی چوتی پر واقعه هے اُس زمانه میں یه قاعه چوها سیدن شاه ؟ كتاس ، اور نمكسار كهيوره كي ناك خيال كيا جاتا تها ـ مهاراجه نے یہاں اپنا تھانہ قائم کونا ضروري خيال کرکے قلعمدار کو اُس کے خالی کرنے کے لگے کہا! بهینجا - ساتھ ھی یہ بھی اللیم دیا که تسهیں معتول جاگیر دی جائیکی اور دو آنے فی روپیه قدیم طریقہ نے بموجب جو تمهیں نمک کی آمدنی پر ملتا ھے بدستور جاری رکھا جائیکا - مگر جنگجو قبیلہ کے سپاھی قلعة خالى كرنے در تيار نه هوئے - چناندية قاعة كا محاصره شروء کیا گیا۔ مگر خالصة فوج کے سب بہادرانه حملے نا کام رھے۔ آخرکار مہاراجہ نے چوھا سیدن شاہ جو کہ قلعہ کے دامن میں تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ جہاں سے قلعہ میں پہلے کا پانی جاتا تھا اپنے قبضہ میں کر لیا۔ چنانہ کنچہ، دیر کے بعد پانی کی تنگی کی وجہ سے قلعه خالی کر دیا گیا - قلعه والول کو حسب وعده جاگیریس عطا کی گئیں۔ مہاراجہ نے وہاں اپنا تھانہ قائم کر لیا اور سردار حکما سنگه، چمنی کو جو اِس مهم کی کمان میں تها خلعت فاخره مرحمت هوئي ـ

#### قلعهٔ منگلا کي فتم

پیشتر فکر آچکا هے که سردار صاحب سنگه، گجرات سے بھاگ کر کوهستانی علاقه دیواوتاله صیبی پناهگزین هوا تھا۔ چنانچه مهاراجه نے فورآ اُس کے قلعهداروں کے نام احکام جاری کئے که وہ اُس کی مدد سے گریز کریں - مهاراجه کو اُس وقت اور مهم در پیش تھی - اس لئے فیالتحال اِس علاقه کی فتنے کو معطل رکھا - زاں بعد قدرے فراغت هونے پر اس طرف اپنی توجه مبذول کی - قلعه منگلا کوهستانی قلعوں میس سب سے زیادہ مستحکم تھا جو دریائے جہلم کے کنارے بند پہاڑی پر واقع تھا \* - خالصه فوج نے جان تور کوشش کے بعد قلعه فتنے کر لیا - اِس کے بعد دوسرے قلعهداروں نے بھی بلا مقابله مهاراجه کی اطاعت قبول کر لی - اِس طرح جہلم پار کے پہاڑی ملک پر مهاراجه کا پورا تسلط قائم جہلم پار کے پہاڑی ملک پر مهاراجه کا پورا تسلط قائم

#### فضیل پورید مثل کے مقبوضات کا الحاق ستہبر سند ۱۸۱۱ع

فضیل پوریه مثل کے مقبوضات دریائے ستلم کے دونور جانب واقع تھے۔ اِس مثل کا سردار بدھ سنگھ برا بہادر۔

<sup>\*</sup> آج کل بھی اسی مقام پر ایک قلند واقع ہے - دریائے جہلم یہاں سے تیز خم کھاتا ہوا بہاڑی علاقہ جھوڑ کر میدائی علاقہ میں داخل ہوتا ہے - غالباً اسی جگد سے سکندر اعظم نے دریاڈے جہلم عبور کرکے بے خبری کی حالت میں مہاراجد پوس پر حمله کیا تھا ۔

یاوقار اور مغرور انسان تها اور دوسرے سرداروں کی طرح مهاراجه کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نه تها۔چنانچه مهاراجه نے دیوان محکم چند کو بدھ سنگھ کے مقبوضات فتم کرنے کی هدایت کی ـ جرنیل محکم چند نے فوراً پهلور سے کوچ کیا ' رام گرھیہ مثل کے سردار جودھ سنگھ کے همراہ جالندهر كا محاصره دال ديا ـ سردار بدهم سنگهم موقعه پاكر ستلم پار چلا گیا اور لدھیانہ میں انگریزوں کے پا**س پن**اہ گزیں هوا - مگر اُس کی وفادار سپاه مقابله پر تتی رهی -آخرکار مغلوب هودی - دیوان محکم چند نے فضیل پوریه مثل کے قلعہ جالندھر اور گرد و نواح کے علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ دوسری جانب سے بدھ سنگھ کے اصل وطن قلعہ پتی کو جو ترنتارں کے قریب واقع تھا مہاراجہ کے داروغہ توپخانہ غوثی خاں نے سر کر لیا۔ اس طرح یہ تمام ملک جس کی سالانہ آمدنی تقريباً تين لاكهم تهي سلطنت لاهور مين شامل كو ليا گيا۔ علاوه ازیس بهت سا زر نقد اور سامان حرب جو آن قلعوں میں موجود تھا مہاراجہ کے ھاتھ آیا۔دیوان محکم چند کو بیھی قيمت خلعت فاخره ، جرّاؤ دستهوالي تلوار ، مرصع قلغي اور ایک هاتهی معه سنهری هوده عطا کیا۔

## نکئی مثل کے مقبوضات پر تسلط

خالصہ سلطنت قائم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ دیگر مثایی بھی فتعے کی جائیس چنانچہ اب فکئی مثل کی باری آئی جس کے مقبوضات ملتان سے لیکر قصور تک پھیلے ھوئے تھے اور تقریباً نے لاکھ سالانہ کی مالیت تھی۔ اِس

میں چونیاں ، دیپال پور ، شرقبور ، ستگهره ، کوت کمالیہ اور گوگیرہ وغیرہ بڑے ب<u>ہ</u>ے قصبے شامل تھے۔ مہاراج<sup>ی</sup> کی دوسری شادی نکتی مثل کے سردار گیان سنگھ کی همشیرہ کے ساتھ ھوٹی تھی اور کنور کھ<del>ر</del>ک سنگھ، اِسی رانی کے بطن سے تھا۔ مگر یہ رشتہ نکئیوں کے لئے خاص طور سے سودمند ثابت نه هوا ـ مهاراجه نے اُن کا تمام ملک شاهزاده کهوک سنگه، کو جاگیر میں بخش دیا - دیوان محکم چند کو شاهزاده کے همراه علاقه در قبضه کرنے کے لئے بهیجا ـ سردار کاهن سنگه نکئی جو اینے بھائی گیان سنگھ کی وفات پر اُس وقت مثل کی سرداری پر ممتاز تھا۔ مہاراجہ کی طرف سے نواب مظفر خاں والئے ملتان سے زر ندرانه وصول کرنے کیا هوا تھا۔ جونھی اُس کے مختارالمہام دیوان حاکم رائے کو اِس بات کی خبر لگی تو وہ فوراً چونیاں سے بھاگا بھاگا مہاراجہ کے پاس لاھور آیا اور گذارش کی که سردار کاهس سنگھ کی غير حاضري ميں أيسا كونا نامناسب هے أور يه بهى ظاهر کیا که اگر اُس کا ملک سردار کے پاس هی رهنے دیا جائے تو وہ معقول زر نذرانہ بھی ادا کو دیا کریگا ۔ مہاراجہ نے بجائے تسلی بخش جواب دینے کے دیوان کی بات کو ہنسی مذاق مين أرًا ديا ارر كها كه "همارا إس معامله مين كچه واسطه نهيس ـ شاهزاده كهرك سنگه نكتيوس كا نواسه هـ - ولا جانے اور أس كا كام " \* چنانچه ديوان محكم چند

<sup>\*</sup> منشي سوهن قل لکهتا هے کلا " سرکار دولتبدار در جواب آن ظاهر نوموند که صاحب زادة موصوف تواسع تکیاں است – او دائد و کار او ۔ "

نے جاتے ھی چونیاں ' دیپالپور ' ستگھرہ وغیرہ قلعوں پر قبضہ کر لیا اور کھے۔ دنہوں بعد جیتھپور اور حویلیاں وغیرہ کے مستحکم قلعوں میں بھی مہاراجہ کے تھانے قائم ھو گئے۔ سردار کاھن سنگھ، یہ وحشتناک خبر سنتے ھی ملتان سے لوتا بہتیرہ تلمالیا مگر قہر درویش بر جان درویش کے مطابق غصہ کھاکر چپ رہ گیا۔ کیونکہ اُس میں مہاراجہ کے مقابلہ کی تاب کہاں تھی۔ مہاراجہ نے برگنہ بھروال میں اُسے بیس ھزار کی جاگیر عنایت کی۔ اُس طور پر نکئی مثل کا خاتمہ ھو گیا۔

#### کنهیا مثل پر قبضه

سردار جے سنگھ کی وفات کے بعد کنھیا مثل کے مقبوضات دو حصوں میں تقسیم هو چکے تھے۔ اِس مثل کا کثیر حصه رنجیت سنگھ کی ساس رانی سدا کور بیوہ گور بخش سنگھ کے قبضہ میں تھا۔ باقی تھوڑا سا علاقہ جو مکیریاں کے گرد و نواح میں کوهستان کے دامن میں پھیلا هوا تھا اور جس میں حاجی پور اور سوهیاں رغیرہ کے قلعے واقع تھے سردار جے سنگھ کے دوسرے دو لڑکوں بھاگ سنگھ اور دهان سنگھ کے حصے میں آیا تھا جہاں وہ اپنی والدہ سردارنی سنگھ کے حصے میں آیا تھا جہاں وہ اپنی والدہ سردارنی راج کور کے ساتھ گذر اوقات کرتے تھے۔ ندهان سنگھ نوجوانی کی عصر میں بداعتدالی کا شکار ہوا اور اپنی ریاست کے انعظام کے نااهل ثابت ہوا۔ چانچہ مہاراجہ نے کسی بات یو ناراض هوکر اُسے قید کر دیا اور دسمبر سنہ ۱۹۱۱ع میں دریائے بیاس کے پار قلیل سی فوج بھیجکو اُس کے

علاقہ پر قبضہ کو لیا گو بعد میں اُس کی والدہ ارر اُس کے لئے معقول جاگیر دے دی گئی۔

# افغ نستان کي خانمجنگي

شاہ شجاع مہاراجہ سے رخصت هوکو سیدها انک کی طرف روانه هوا اور رهاں کے قلعدار جہاںداد خاں اور گورنر کشمیر عطا محمد خال سے امداد لیکر پشاور پر قابض هو گیا۔ یہاں اُس نے بہت سی قوج فراهم کر لی۔ دوبارہ کابل کا رخ کیا۔ اپنے بھائی شاہ محصود کو تخت سے اُتار کر خود كدي نشدين هو كيا مكر حكومت افغانستان انقلابات کی وجه سے ناپائدار هو دُنُی تهي - شاہ شنجاع کو تنخت پر بیتھے ابھی چار ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وزیر فتم خاں کے بھائی محسد عظیم خال نے درانی لشکر جمع کرکے شجاع الملک کو کابل سے نکال دیا۔ شاہ محصود اور وزیر فتمے خاں کو حکومت کابل پر پھر قائم کر دیا۔شاہ شجاع مارا ماراً پهرنے لگا۔شررع میں جہانداد خاں واللَّه اتک نے شجاع الملک کي امداد کي بعد مين أس شبهه هو گيا که شاه شجاع پوشیده طور سے وزیر فتیے خاں سے سازباز کر رہا ھے۔ چونکہ جہانداد خال کی وزیر فتی خال سے ذاتی دشمنی تھی اس لئے شاہ کا یہ رویے اُسے ناپسندیدہ معلوم هوا ارد شاه شجاع کو گرفتار کرکے اپنے بھائی عطا محمد خال کے پاس کشمیر بھیج دیا۔

#### شام شجاع کی بیگهات اور شام زماں کا لاهور میں وارد هوذا

شاہ شجاع الملک ایک سال سے زیادہ عرصہ تک انقلاب زمانه کا بري طرح سے شکار رھا ۔ اُس کی بیگمات اور شہزادے اپنے نابینا چچا شاہ زمان کے ساتھ راولپنڈی میں مقیم تھے۔ چنانچه جب رنجیت سنگه کسک کی فتع سے فارغ هوا تو شاہ زمان سے ملاقات کرنے کی غرض سے اُدھر روانہ ھوا۔ شہر سے دو میل کے فاصلہ پر شاهی خیسے ایستادہ کئے گئے۔ شاہ زماں مہاراجہ کی ملاقات کے لئے آیا۔ مہاراجہ کی طرف سے پورے شاھانہ طریقہ پر شاہ کا استقبال کیا گیا۔ ديوان بهواني داس اور اُس كا بهائي ديوان ديوي داس جو شاہ کی ملازمت میں دیوانی کے عہدہ پر ستاز رہ چکے تھے اور دربار کابل کے رسم و رواج سے بخدوبی واقف تھے مہمان نوازی کے فرائض کی ادائیگی پر تعیفات کئے گئے۔ رنجیت سنگه نے شاہ زماں کی هر طرح سے دلجوئی کی۔ أُسے لاھور میں رھائش اختیار کرنے کی دعوت **دی اور اُس** کے گذارہ کے لئے پندرہ سو روپیہ ماهوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ شاہ کی ملاقات سے فارغ هوکر مہاراجه الهور وایس آ گیا۔ \*

<sup>\*</sup> جب مہاراجہ لاہور پہنچا - تو سرکار انگریزی کا وکیل منشی عوض علی خان مہاراجہ کے دربار میں آیا اور گورڈر جنرل کی طرف سے بیش تیرت نحائف ساتھ، لایا جن میں ایک نفیس فان تھی جس کی نشستوں میں نہایت عمدہ اُچھلنے والے گدے لگے ہوئے تھے - پنجب میں ایس تسم کی گاڑیاں دیکھنے میں نا آتی تھیں - چنانچہ اُسے دیکھ کر

شاہ زماں کچھ عرصہ راولپئتی میں قیامپذیر رہ کر بہیرہ مقید مقید مقوا۔ پھر ماہ نومبر سنہ ۱۸۱۱ع میں لاھور وارد ھوا اور روضۂ داتا گنج بخش کے نزدیک قیام کیا۔ مہاراجہ نے اُس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دیوان بھوانی داس کی معرفت ایک ھزار روپیہ ضیافت کے لئے ارسال کیا اور شہر کے اندر وسیع اور کشادہ مکان شاہ کی رھائش کے لئے خالی کر دیا۔ بعد میں شاہ شجاعالملک کے شاھزادے اور بیگمات بھی لاھور آ پہنچیں۔

مہاراجة بہت خوش هوا - أس ميں در گهورَے ايک دوسرے کے آگے پينچھے جوتے گئے – اور مہاراجة صاحب إس ميں سوار هوئے مگر سرَكيں، ناهموار هوئے کی رجة سے یه گاڑي بہت دير ذک استحبال ثة هو سكي - تفصيل کے لئے ديکھو عبدةالتواريخ مصفقة منشي سوهن لال -

## دسواں باب

کوہ نور کا ماجرا و دیگر معاملات سنه ۱۸۱۲ع تک شهزاده کهرک سنگه، کی شادی

جنوري سنة ۱۸۱۶ع کے شروع میں شاهزادہ کهرک سنگهم کی شادی کی تیاریاں هونے لگیں۔ ستلج پار کے والیان ریاست اور تمام سرداران و رؤسائے پنجاب کے هاں شیرینی روانه کی لئی ارر برات میں شمولیت کی دعوت دی ئئی۔ مستر متکاف اور رزیڈنٹ دهلی کی معرفت سرکار انگریزی کو بهی نوید کیا گیا۔ چانچه کرنیل اخترلونی کو برات میں شامل هونے کی اجازت ملی۔ کرنیل موصوف کے همراه راجه بهاگ سنگهم والئے جیند، راجه جسونت سنگهم نابهه والا، اور بهائی لعل سنگهم والئے کتهیل بهی آئے اور مهاراجه کی حوصله افزائی کی ۔ بہاول پور، ملتان، اور مماراجه معزز قائم مقام بهدی آ پہنچے۔ راجه سنسار چند و دیگر معزز قائم مقام بهدی آ پہنچے۔ راجه سنسار چند و دیگر کوهستانی راجے بهی شامل هوئے۔

دیوان اصر نانه اور منشی سوهن لال اینی کتابوں میں شادی کا منصل حال درج کرتے هیں - اُن کی تحریروں سے معلوم هوتا هے که اِس موقعهٔ پر مهاراجه نے فراخدلی سے خرچ کیا - فوج کے تمام سپاهیوں اور افسروں کو حسب

مقصب نئسی پوشاکیں 'کلغیاں اور سونے کے کفتھے وغیرہ عطا کئے گئے۔ اور وہ پورے طور پر لیس ھوکر برات میں شامل ھوئے۔ آتسشہازوں کے حسیرت انگیز کسرشموں نے حاضرین سے پاختیار آنوین اور واہ واہ کے نعرے حاصل کئے۔ مہاراجہ کو تقریباً دو لاکھ چھتیس ھزار روپیہ تمبول میں وصول ھوا۔ \*
برات کی روافگی

برات لاھور سے روانہ ھوکر امرتسر پھر مجینٹھیہ تھیري اور وھا سے بہت دھــومدھــام کے ساتھ, ھاتھیوں کے جلوس

<sup>\*</sup> تمبول کی یہ رقم با تفصیل مہاراجہ رفتجیت سفگھم کے دفتر کے کاغذات میں درج بھے جسے مصلف نے دس سال گذرے مرتب کیا تھا۔ اِس کی تفصیل یہ بھے:

| ٠٥ روپيه | ***                     | • • • | ا — راجگان علاقه كوهستان         |
|----------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| ,, m     | vo ,                    | •••   | ٢ — مهاراجه كے اپنے علاقه سے     |
| " f      | 4° • •                  | •••   | ٣ – سرداران و رؤسا كي طرت سے     |
| ,, ri    | <b>r</b> -v- <b>v</b> - | •••   | ۲ — نوج کے افسروں اور سپاھیوں سے |
| ,, 1     | 1+++                    |       | ه — رسالة كے سرداروں سے          |
| ,, r     | • 0 •                   | •••   | ٢ – صرافان شهر كي طرف سے         |
| ,, 1     | r+0                     |       | ۷ — متفرق                        |

كل ميزان ... ۲۳۹۰۳۷ روچيه

ضين ٣ ميں ميلغ پاڻي هڙار کي رتم بهي شامل هے جو سرکار انگريزي کي طوت سے مرفت کرنيل اختراوني مهاراجة کو تعبول ميں ملي تهي - منشي سوهن کال نے بهی تعبول کی کچه تقميل اپنی کتاب ميں درج کي هے - اور اُن سرداررں اور رئيسوں کے قام درج کئے هيں جنهوں تے تعبول کی بهاري رقم مهاراجة کو قنر کي تهي - دفتو والے کاغذات کي رقم اور منشي سوهن کال کی رقومات کي ميزان معابت، نهيں کهاتي -

میں سردار جیمل سنگھ، کنے پیا کے گھر قصبه فتم پور ضلع گورداس پور پہنچی - تمام براتی زرق برق پوشاکیں پہنے ہوئے تھے۔ کفھیا سرداروں نے مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ چهورتی اور روپیه پانی کی طرح بهایا ـ دیوان امر ناته لکهتا ھے که سردار جیمل سلگھ نے مبلغ پچاس هزار روپیه ملنے کے وقت مہاراجہ کو بطور پیشکش نذر کیا اور پندرہ هزار روپیه روزانه بطریق ضیافت مهاراجه کے لئے روانه کوتا رھا۔ رخصت کے وقت ھر مہمان کو رتبہ کے مطابق یکتی اور خلعت دی ' گـران بها جهیز پیش کیا جس مین ھاتھی ' گھوڑے ' اونت ' سونے چاندی کے بےشمار برتن اور زریفت و کمیخواب کی وردیال شامل تهیں - ۹ فروري سنه ۱۸۱۲ع کو برات الهور واپس آئی - رالا میں مہاراجہ نے مقام امرتسر قیام کیا اور دربار صاحب میں بہت سا زر نقد بتقریب شادی بهینت کیا ـ

#### انگريزي ايجنت کي آؤ بهگت

اِس موقعہ پر مہاراجہ نے انگریزی ایجنت کرنیل اخترلونی کی خوب آؤ بھگت کی۔ اور موقعہ سے پورا فائدہ اُتھا کر میل جول بوھانے کی کوشش کی۔ اُس کے دل میں مہاراجہ کی طرف سے جو شکوک تھے وہ سب دور کر دئے۔ لاھور پہنچکر اُسے چند روز اور اپنا مہمان رکھا۔ قلعہ لاھور دکھایا ' اُسے فوجوں کی پریڈ دکھا کر متحظوظ کیا۔ پرنسپ دکھایا ' اُسے فوجوں کی پریڈ دکھا کر متحظوظ کیا۔ پرنسپ اہنی کتاب میں لکھتا ھے کہ جب مہاراجہ انگریزی ایجنت

کو اپنا تلعه اور سامان صرب دکهاتا تها تو دیوان محکم چند اور سردار گندا سنگه، مهاراجه کو روکتے تھے لیکن رنجیت سنگه، اپنی نیک طبیعت کے مطابق جب ایک دفعه کسی کو اپنا دوست بنا لیتا تها تو اُس سے کوئی بات چهپا نه رکهتا تها ۔

#### حکومت کابل کا وکیل لاهور میں

یه واضع هو چکا هوگا که درانی حکومت کا شیرازه دس بدن بکھر رہا تھا مرکزی حکومت کے روزانہ انقلابات وجہ سے پشاور ، اتک ، اور کشمیر کے صوبہ دار گورنمنت کابل سے منحوف هو چکے تھے۔ چنانچه جب شاه محصود اور وزیر فتمے خاں دوبارہ طاقت پکر گئے تو اُنھوں نے عطا محمد خان صوبهدار کشمیر کو زیر کرنے کا عزم کیا۔ مگر اُس وقت رنجیت سنگھ کی طاقت زوروں پر تھی جس سے ولا یورے طور پر واقف ہو چکے تھے۔ جموں ' جہلم اور گجرات کے ناکے جن کے ذریعہ کشمیر وادی میں داخل هوتے هیں مہاراجه کے قبضه میں آچکے تھے۔ اس لئے مہاراجه کی رضامندی بغیر کشمیر پر حمله کرنا فوجی نقطهٔ نگاه سے خطرة سے خالی نه تها۔ چلائچه وزير افتع خال نے اپنا معتبر رکیل گودر مل مهاراجه کے دربار میں روانه کیا۔ ماہ دسمبر سنه ۱۸۱۱ع میں وہ افغانستان کی ولایت کے ننهس تحائف لے کو الهور دربار میں پہلچا اور ایتے آتا کا پیغام که سنایا - مهاراجه نے هر طرح سے اُس کی تسلی کی اور

کہا که فی التحال وہ شاھزادہ کی شادی کے انتظام میں مصروف ھے زاں بعد وزیر فنتم خاں کی امداد کریا - وکیل موسوف یہ جواب لےکر واپس ھوا -

#### بهمپرر ٬ راجوری اور اکهنور پر یورش مت<sub>کی</sub> سند ۱۸۱۲ع

جونہي مہاراجة شادي کے معاملات سے فارغ هوا کوهستاني علاقہ بهمبر اور راجوری کي طرف متوجة هوا اور جسوں اور اکهنور پر بهي مکمل طور سے قبضة کرنے کا ارادہ کر لیا - مشرق کی جانب به مقامات وادئي کشمیر کے ناکے هیں ـ کشمیر فتم کرنے کے لئے اِن مقامات پر مہاراجه کا پیشتر هي سے قبضة هونا لازمي تها چناتچة کنور کهوک سنگه کي سرکردگی میں بهائي رام سنگه جرار فوج لے کر روانة هوا - راجة سلطان خال بهمبر والے اور راجة اُگر خال راجوري والے نے سخت مقابلة کیا ـ دیوان متحکم چند کي کمان میں کمک پہنچنے پر اطاعت تبول کرلي ـ مہاراجة نے کچھ دنوں کے لئے اُنہیں اپنے پاس قبول کرلی ـ مہاراجة نے کچھ دنوں کے لئے اُنہیں اپنے پاس کیور میں نظربند رکھا - اکھنور بھی سلطنت لاهور میں شامل کی لیا گیا -

#### وفا بیگم کا کوہ نور دینیے کا وعدہ کرنا

جب شجاع الملک کشمیر میں قید کیا گیا۔ تو اُس کی بیکمات اور شہزادے لاھور میں آ گئے تھے اور مہاراجہ نے اُنہیں نہایہ سے یفاد دی تھی ۔ جب وزیر فتعے خال اور شاد محصود کے کشمیر فتعے کرنے کے اِرادہ

كا حال شاه شجاع كى بيكمات كو معلم هوا تو ولا بهت گهبرائين -شاہ شجاع اور شاہ محمود ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ شاہ محصود فطرتاً ہے رحم تھا۔ آس نے آئیے دوسرے بھائی شاہ زماں کی آنکھیں نکلوا دی تھیں ۔ اُنہیں اندیشہ ہوا کہ قتم کشمیر کے بعد ظالم کہیں شاہ شجاع کے ساتھ بھی ایسا ھی سلوک نه کوے - چذانچه شاه کی بیوی وفا بیگم نے جب یه سنا که مهاراجه بهی اپنی کچهم قوج قتم خال کے همراه کشمیر روانه کرنے کا قصد کر رہا ہے تو اُس نے فقیر عزیزالدین اور دیوان بهوانی داس کی معرفت یه پیغام بهینجا که اگر مهاراجة شاة شجاع كو قيد سے چهرا الله اور وة الله بال بچوں کے پاس الفرر پہنچ جائے تو وہ مشہور هیرا کوہنور مہاراجہ کی نذر کر دیگی - چنانچه رتجیت سنگه نے یه بات منظور كرلى - أور جب أس كي فوج كشمير روانه هونے لكى تو مهاراجه نے جونیل محکم چلد کو سخت تاکید کی که جس طرح هو سكے ولا شالا شجاع كو اپنے هدوالا الهور ليے آئے۔ \*

# وزير فقم خان كي مهاواجه سے ملاقات فرمبو سند ١٨١٢ع

فتنے خاں کا وکیل گوڈر مل جب واپس کابل پہنچا اور مہاراجہ کا تسلی بخش جواب آنے آقا کو دیا۔ تو فتنے خاں نے کشمیر کی چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور نومبر

<sup>\*</sup> اس تفصیل کے لئے دیکھو منشي سرهن لال' دیوان امر ناتھ اور میک گریگر - ان سب نے وفا بیگم کے وعدہ کا صاف ذکر کیا تھے -

سنه ۱۸۱۱ء میں دریا اتک عبور کرکے پنجاب کی جانب
بڑھا۔ اِدھر مہاراجہ نے بھی اپنے لشکر کے همراہ دریائے جہلم
پار کرکے رھتاس کے نزدیک تیرے ڈال دئے۔ چنانچہ مہاراجہ
کے خیمے میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور مشترکہ چڑھائی
کا فیصلہ ہوا۔ مہاراجہ کے سمجھانے پر وزیر فتمے خاں بھی
راضی ہو گھا کہ بجائے مظفرآباد والے راستہ کے جو اُس وقت
برف کی وجہ سے دشوارگذار ہو رہا تھا۔ بہمبر اور راجوری
کے راستہ کوچ کیا جائے اور پیر پنجال کو عبور کرکے وادئے

#### مهاراجد کا مشترکه مهم کا مقصد

کشمیر کی مشترکہ مہم کے متعلق مہاراجہ نے اپنے امراء و زراء سے مشورہ کیا ۔ سب نے اس موقعہ سے فائدہ آتھانے کی رائے دی کیونکہ آسانی سے شاہ شجاع کو گورنر کشمیر کی قید سے چھڑایا جاسکیکا جس کے بدلے اُس کی بیگم نے مہاراجہ کو کوہنور دینے کا رعدہ کر رکھا تھا اور مہاراجہ اِس مطلب کے لئے اکیلا قوج بھیجنے والا تھا ۔ دوسرے شیر پنجاب موزوں موقعہ ملنے پر کشمیر کی فتح کا خود بھی قصد رکھتا تھا ۔ چنا چھا اس موقعہ پر خالصہ افواج دروں 'گھاتیوں اور راستوں سے بخوبی آشنا ہو جائینگی جو بعد میں بہت منید ثابت ہوگا۔

#### سفر کشہیر

چنانچه باره هزار سکه، نوجوان سرداران دل سنگه، جیون سنگه، بیون سنگه، پنتی والا اور پهاری راجگان جسروته سروته بسوهلی ا

نورپور وغیوہ کی زیرسرکردگی کشمیر روانہ ہوئے ۔ دیوان متحکم چند اِس فوج کا افسر اعلیٰ تھا ۔ دونوں فوجوں نے یکم دسمبر سلم ۱۸۱۲ع کو جہلم سے کوچ کیا ۔ بھمبر ' راجوری اور تھنہ کے راستہ ہوتی ہوئی پیر پذھال عبور کرکے وادئے کشمیر میں داخل ہوئیں ۔

#### وفا بیگم کی تسلی و تشفی

رنجيت سنگه جهام سے الهور واپس پهندچا - اور وفا بيگم کي تسلي اور حوصله افزائي کے لئے فقير عزيزالدين اور ديوان بهواني داس کو اس کے پاس بهيجا تاکه اُسے بتاويں که خالصه سرداروں کو خاص هدايات دي گئي هيں که وه شاه شجاع کو اُنه همراه الهور لے آئيں - جس پر رقا بيگم نے انه معتبر مصاحب مير ابوالحسن 'ملا جعفر ' اور قاضي شير محمد کو مهاراجه کي خدمت ميں روانه کيا - اور کہلا بهيجا که ميں انه وعده پر پکي هوں - جس وقت شاه شجاع الهور پهنچيکا انها الهار پهنچيکا حدمت ان کي ندر کها جائيکا - "قطع الماس بغير حيل و حجمت آپ کي ندر کها جائيکا - "

## ديوان محكم چند كي هوشياري

دونوں فوجیں بڑی عجلت سے سفر طے کر رہی تھیں -

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو عددۃ التواریخ مصفظ منشی سوھن لال - سکھوں
کا مشہور مؤرخ دیوان اسر ناتھ تو یہ لکھتا ھے - کلا مہاراجلا کا مدھا سوت
شاہ شجاع کو ھی رھا کراتا تھا - " سوکار والا دیوان محکم چند را ظاھراً
بلا کومک - و باطناً داوردن شاہ شجاع الملک مامور فومودند ، - ظاہراً مؤامه
رنجیت سنگھ صفحہ لا - کننگھم بھی اسی کی تائید کرتا ھے -

سکھ، أور افغان هست اور جوانمودي ميں ايک دوسوے پو
سبقت لي جانا چاهٽے تھے - هر ايک کي يهي خواهش تهي
که ميوي سپالا زيادہ بهادر ثابت هو - اِسي دور دهوپ ميں
افغاني فوج جو بهاري دشوارگذار راستوں كے عبور كرنے ميں
عادمي تهي خالصة فوج سے بهت آگے نكل گئي - مگو ديوان
متحكم چند برا صاحب تدبير تها - اُس نے فوراً يهمبر اور
راجوري كے راجارًى كو جو اُس وقت خالصة فوج كے همواه
تھے بھاري جاگھر كا لاليج ديا اور اُنهيں كها كه ايسا نوديك
راسته بتاؤ جس سے خالصة فوج افغان فوج كے سانه
هي وادئے كشمير ميں جا يهنچ - چنانچة ايسا هي هوا
اور سكھ سپالا فتح خال كي فوج سے پہلے هي كشمير كي

### تسخير قلعة شيركره

عطا محمد خال کو جب اِس حملے کا حال معلوم هوا تو اُس نے تلعۃ شیرگڑھ کے نزدیک اِن افواج کو روکئے کا پخته انتظام کر لیا۔ تنگ دروں اور دشوارگذار راستوں کو پنهروں اور درختوں کے ساتھ بند کرکے اور بھی ناقابلگذر بنا دیا۔ موسم سرما پورے زرروں پر تھا۔ برفباری بکثرت هو رهی تھی۔ خالصہ فوج اس قسم کی شدت کی سردی کی عادی نہ تھی۔ جاانچہ تقریباً دو سو سیاھی مر گئے \*۔

<sup>\*</sup> منشی سوهن لال لکهتا هے " قریب یکتند پیادلا در اُن آفت ناگهائی \*منهلک و متعدم گشت و یک صد سوار دنز خالتُه زین بنگواب عدم استواحت خیر گردید " --

اشیائے خوردنی نہایت گراں ہو گئی مگر سکھوں کے جوش کے سامنے یہ تکلیفات کچھ حقیقت نه رکھتی تھیں اور وہ افغانی فوج کے پہلو به پہلو آئے بوھتے تھے - چنانچہ شیرگوھ کا متعاصرہ ڈال دیا گیا ۔ عطا متعد نے کچھہ دیر تت کو مقابلہ کیا مگر آخرکار مغلوب ہوا ۔ خالصہ اور افغانی فوجوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا - بہتسا بیش قیمت لوت کا مال فانتحوں کے ہاتھ لگا ۔ \* شاہ شجاع الملک بھی اِسی قلعہ میں یا بہ زنجیز قید تھا چنانچہ شاہ کو فوراً دیواں محکم چند کے کمپ میں لیا گیا ۔ اُس کی زنجیریں کٹوا کر اُس کی بہت تسلی وار دلجوئی کی گئی ۔

## معکم چند اور فتع ذان میں بدمزگی

وزير فتنع خاں نے بھي قلعه ميں داخل ھوتے ھی شاھ شجاع کی تلاش کي مگر وہ وھاں کہاں تھا۔ اس نے شاہ کو ديوان محکم چند سے حاصل کرنے کي ناکلم کوشش کی۔ مگر ديوان بڑا دانشمند تھا۔ اُس نے شجاع الملک کو ايپ پاس رکھنے ميں کوئي احتياط باقی نه چھرڑی۔ چانچه اسي وجه سے وزير فتنع خاں اور ديوان محکم چند ميں بدمزگی پيدا ھو گئی۔ چانچه ديوان محکم چند ميں بدمزگی پيدا ھو گئی۔ چانچه ديوان محکم چند ميں سے ھی افغان فوج

<sup>\*</sup> پرنسپ اور اُس سے ثقل کرکے بہت سے مؤرخوں نے یہ لکھا ھے کہ وزیر نتم خاں نے اکیلے ھی عنا معمد خاں کو شکست دی تھی – اور خالصلا نوج پیچھے رہ گئی تھی – یہ بیان سراسر فلط ھے – تفصیل کے لئے دیکھو منشی سوھن لال –

سے علیصدہ ہو کر خالصہ فرج اور شاہ شجاع کے ممراہ لاھور واپس روانہ ہو پترا اور رزیرآباد پہنچکر مہاراجہ کو مفصل حال تحریر کر دیا۔ پھر دو روز بعد لاھور جا پہنچا۔ مہاراجه نے شاہ شجاع کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایک وسیع اور کشادہ مکان جو لاھور میں آج تک مبارک حویلی کے نام سے مشہور ہے شاہ کی رھائش کے لئے پھس کیا۔

### کو،نور پر جهگزا

اب مهاراجه نے حسب وعدہ شاہ شجاع سے کوہنور طلب کیا اور اِس مطلب کے لیے فقیر عزیزالدین اور بھائی رام سنگھ کو شاہ کے پاس بھیجا۔ مگر اِس بیھیبہا ھیرہ سے جدا هونا معمولی بات نه تهي چنانچه شاه اور اُس کی بیکم نے تال متول کیا اور اپنے وکیل حبیبالله خاں أور حافظ روح الله خال كو مهاراجه كے پاس قلعه ميں روانه كيا -أُنهوں نے ظاهر كيا كه كولانور اس وقت أن كے قدضه ميں نہیں ہے۔ بلکہ وفا بیگم نے أسے تقدهار میں ایک شخص کے پاس چھ کرور روپیم کے عوض گروی رکھا ہوا <u>ہے</u>۔ یہ روپیہ شاہ نے اپذی مہمات پر خرچ کیا تھا۔ بھلا رنجیت جيسا هوشيار آدمي إن چكمون مين كهان آنوالا تها - أس نے کولانور حاصل کونے کی خاطر کشمیر کی مہم پر دو لاکھم روپیم خرچ کیا تھا۔ سیکروں سکھ، نوجوان ھاتھ سے کھوئے تھے - خود اور اُس کے جرنیلوں نے اِس قدر مشقت و مصائب برداشت کي تهيں - نيز شاه کي وجه سے اُس نے رزير فتع خال

کو آخر میں ناراض کیا تھا۔کیا لیت و لعل کے دو چار الفاظ أِن بِشمار قربانيوں كے لئے كافي تھے ـ قدرتاً مهاراجة كو إس وعده خلافي پر بهت عصه آيا - چنانچه فورآ شادى خال کوتوال کو حکم ہوا کہ شاہ کے مخان پر شدید پہرہ لکایا جائے تاکہ رھاں سے کوئی اندر یا باھر نہ جا سکے۔ کچہ, رور کے بعد شاہ کو یہ بھی پیغام بھیجا کہ آپ کو کوہ نور کے عوض تین لاکھ، روپیہ نقد اور پچاس ہزار روپیہ کی جائیر دی جائیگی - آخر شاہ نے ان مصائب سے مجبور هوکر اقرار کیا که پیچاس روز کے اندر اندر کولانور مہاراجه کے حواله کر ویا جائیگا - چنانچه جب یه عومه ختم هونے کو آیا تو شروع جون سنه ۱۸۱۳ع میں شاہ شجاع کے کہنے پر مہاراجه یک هزار سوار و پیاده اور چند سردار این همراه لیکر مبارک حویلی میں شاہ کے پاس پہنچا - شاء شجاع نے اُتھ کر مهاراچه کا استقبال کیا۔ اور کوانور نذر کر دیا مهاراچه نے شاه کو یه تحریر میں دیا که چوکی و پهره شاه کے مکان سے اُتھا لیا جائیکا اور آئندہ اُس کے ساتھ کسی تسم کی مز**ا**حت نه کي جائيگي۔

اس معامله کي نسبت مورخين کي راځين

اِس راتعہ کا ذکر کرتے ہوئے کپتان مرے نے اپنی رپروت میں اور اُس سے نقل کرکے سید محمد لطیف نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مہاراجہ نہایت اللچی تھا۔ اُس نے خود دیدہ و دانستہ ونا بیگم کو اُس کے خاوند کی زندگی کے متعلق قرایا اور یہ اُمید دالائی کہ اِئر وہ اُسے کوہنور دیئے کا وعدہ

کرے تو مہاراجه اُس کے خاوند کو فتع خان کے پنجه سے صحیم و سلامت چهرا لائیکا - بعد میں طوح طور کے مصائب دیکر یه هیوه أن سے چهین لیا۔ اِس کے برعکس بهائي پریم سلکھ نے اپنی کتاب میں یہ ظاہر کیا ہے کہ اِس معاملہ میں مہاراجہ رنجیت سلکھ کا کوئی دخل نہ تھا۔ وفا بیکم نے ديوان محكم چند اور فقير عزيزالدين سے كولانور دينے كا وعدة کیا تھا۔ اب اُنھی دونوں نے شاہ اور اُس کی بیگم سے یہ ھیرہ نکلوائے کی کوشش کی تاکہ رہ مہاراجہ کے سامنے جهوتے اور شرمنده نه هون ـ همین مهاراجه رنجیت سنگه کو مکناه ثابت کرنے یا اُس میں عیببینی سے کوئی سروکار نہیں۔ صرف واقعات کو صحیم طور سے پیش کرنا همارا فرہ منصبی ھے۔ هماري رائے میں مذکورہ بالا مورخین کي رائے تعصب سے خالی نہیں - یہ رنگ آمیزی اور واقعات کا چھپانا اُن کی اینی اینجاد هے - همارا بیان منشی سوهن لال اور دیوان امر ناتھ کی کتابوں پر مبنی ہے۔ یہ مونوں مہاراجہ کے دریار کے وقائع نگار تھے اور جہاں تک همیں علم هے اِنھوں نے واقعات کو صحیعے طور سے بیان کیا ہے۔ جہان اُنہوں نے وفا بیگم کے وعدہ کا وصاف صاف ذکر کیا ھے وہاں کھلے طور سے یہ بھی لکھ دیا ھے کہ جب شاہ اور اُس کی بیگم نے کوہنور دیدے میں لیت و لعل کیا تو مہاراجة کے حکم سے اِن کے مکان ير يهره تعينات كيا كيا أور شاه كو سخت أذيت بهنچائي لُئي \* ـ

 <sup>&</sup>quot; چوکی و پهرهٔ شیانروزي بدرجهٔ اتم یر دروازهٔ عویلی (شاق) بحرصهٔ
 نمائش رسید " - سوهن کال - دیوان امرناتهم اس سے بھی زیادہ صاب الفاظ میں

شاة شجاع بهي اپنی خودنوشت سواتم عمري مين اِس واتعة كا ذكر كرتا هـ جس كـ مطالعه سـ ظاهر هوتا هـ كه أسـ قدر كرتا هـ منزر دي گئی تهی ـ مگر جس قدر كهتان مرح نے سني سنائي باتوں كا بتنگر بنا دیا هـ كيتان مرح اور شاة شجاع كے بيان مين ايسا نهيں هـ ـ كيتان مرح اور شاة شجاع كے بيان مين بهت قرق هـ - (ديكهر سوانم عمري شاة شدجاع : باب پندرة -)

# شاته شجاع کی سرگ**د**شت

اِس واقعة کے بعد شاہ شجاع اور اُسی کا خاندان ذیروم سال تک القور میں متیم رھا ۔ مگر شاہ کے دال میں ابھی بادشاھی کی ھرس چٹکیاں لے رھی تھی ۔ ( در دال شاہ ھوائے شاھی پدیدار آمد ۔ دیوان امر نانه، ) ۔ چنانبچه اُس نے الاہور سے بھاگ نکلنے کا مصم اُرادہ کر لیا ۔ یکم نومبر سنه ۱۸۱۷ع کو شاہ کی بیگمات شہر الاہور سے روپوش ھو گئیں اور دریائے ستاہے کو عبور کر کے لدھیانہ میں پناہاگزیں ھوئیں ۔ دریائے ستاہے کو عبور کر کے لدھیانہ میں پناہاگزیں ھوئیں ۔ جب مہاراجہ کو یہ بھید معلوم ھوا تو اُس نے چوکی اور جب مہاراجہ کو یہ بھید معلوم ھوا تو اُس نے چوکی اور جب مہاراجہ کو یہ بھید معلوم ھوا تو اُس نے چوکی اور جب مہاراجہ کو یہ بھید معلوم عوا تو اُس نے چوکی اور جب مہاراجہ کو یہ بھید معلوم عوا تو اُس نے چوکی اور جب مہاراجہ کو یہ بھید معلوم عوا تو اُس نے کوئی تعینات کر دیا ۔ مگر اپریل سنہ ۱۸۱۵ع کو شاہ شجاع بھی بھیس بدل کر بھاگ نکلا ۔ اور سنہ ۱۸۱۵ع تک

لکهتا هے " سرکار والا شادی خال کوتوال را به نگهبانی یو گذاشته - یه هزاران شداید و مصائب شاه را از قتص عهد که دخول جهتم و ریال و تکال اخروی در ضبن آن مظلومیت معفوظ داشته - او کوه قور عجوبهٔ تدرت پروردگار ملحوظ فرمودقد - " دیکهو ظفرنامه رنجیت سنگهم ص ۷۳ - عمدةالتواریخ دفتر دوئم س ۱۳۱ - عمدةالتواریخ دفتر دوئم

سرکار انگریزی کا پنشن خوار رها ـ اس عرصه میں شاه نے کئی بار کشمیر ' پشاور ' سنده اور کابل کی طرف مراجعت کی مگر همیشه ناکام رها ـ آخر سنه ۱۸۳۹ء میں انگریزوں کی مدد سے کابل کے تخت پر بیتها مگر اگلے سال هی قتل در دیا گیا - مهاراچه نے شاه شجاع کی نسبت قیافه شناسی کے نریعه یه رائے قائم کی تهی - که یه بادشاهت حاصل کرنے میں کامیاب نه هوا - پانچه ویسا هی هوا - پ

# قاعد اتک پر مهاراجه کا قبضه مارچ سنه ۱۸۱۳ع

اتک کا مستحکم قلعہ دریائے سندھ کے عین کنارے پر واقتع ھے۔ اور شمال مغربی دروں کی راہ آنے جانے والوں کے لئے پنجاب کا دروازہ سمجھا جاتا ھے۔ اُس وقت قلعہ اللک افغانی سردار جہاندار خال کے قبضہ میں تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے یہ امر ذھیںنشیں ھو چکا تھا۔ کہ جب تک یہ قلعہ اُس کے قبضہ میں نہیں آئیگا حملہ آور افغانی لشکر کی روک تھام نہایت مشکل ھوگی۔ چنانچہ خوش سمتی سے مہاراجہ کو موقعہ جلد ھاتھ آ گیا۔ اتک کا قلعہدار

<sup>\* &</sup>quot; سرکار رالانیز بحواشی در اثنائے مکالمه فرمودی - روزیکد شاه بماقات ما رسیدة بود در آل وقت از سواد پیشانیش چنال بوطالات در آمدة که شاه را تخت نشیتی هرگز قصیب نخواهد شد - و شاه دریل باب هر چند دست و با خواهد زد - کشتی مرادش به ساحل متحود نخواحد رسید " دیوال امرناته - صفحه و -

جہانداد خاں کشدور کے صوبہ دار عطا متعدد خاں حال سن کر اُسے بھائی تھا ۔ کشمیر کی شکست کا ائے لئے بھی خطرہ ھو گیا ۔ وہ صاف طور سے جانتا تھا کہ وہ اکیلا شاہ محصود اور اُس کے ربیر فتم خاں کا مقابله نه کر سکےگا۔ پس اُس نے رنجیت سلکم سے خط و کتابت شروع کی اور اس شرط پر قلعہ خالی کرنے پر آمادہ هو گیا۔ که اُسے گذارہ کے لئے مہاراجه کی طرف سے معقول جاگیر دیدی جائے۔ مہاراجه نے فوراً وزیرآباد کا درگله جہاں داد خاں کی جاگیر کے لئے مقرر کر دیا۔ ارر خالصہ فوج کا ایک زبردست دسته اتک پر قبضه کرنے کے لئے روانہ کیا - افغانی فوج نے قلعہ خالی کرنے سے پیشتر تقریباً ایک لاکھ روپیہ جو ان کی تفخواهوں کا جبانداد خان کے ذمہ کا بقایا تھا مہاراجہ کے افسروں سے طلب کیا۔ مہاراجہ نے روپیہ ادا کر دیا اور خالصه فرج قلعه پر قابض هو کئی ـ

وزير فقع خان كي قلمالاهت

وزير فتم خال سے يه سب معامله مخذي رها اور أسے جہاں داد خال كى كارروائي كي كچه خبر نه ملي - أس كي اآنكهيں أس وقت كهاييں جب مهاراجه كا قلعه ائك ير قبضه هو چك تها - چنانچه ولا بهت تلماليا - فوراً كشمير كي صوبيداري الله بهائي عظيم خال كے سپرد كي - خود پكهلي أور دهمتور والے راسته سے هوتا هوا بالا بالا پشاور پهنچ كيا أور مهاراجه كو قلعه اتك خالي كرنے كے لئے كها بهيجا - مهاراجه قلعه ميں أپني فوج بوهائے كے لئے وقت حاصل كرنا چاهتا مهاراجه أس نے فتع خال كے ساتھ عهد و پيمان مهل تها ـ چنانچه أس نے فتع خال كے ساتھ عهد و پيمان مهل

کچھ، وقت گذار دیا اور اسی وقت قلعہ اتک کی فوج بھی بوھا دی ۔ بعد میں قلعہ خلی کرنے سے مان انکار کردیا ۔ سکھوں اور افغانوں کی پہلی جنگ

فتلم خاں نے قوراً جرار افغانی نوج کے ساتھ علاقه چهچه میں تیرے ڈال دئے اور قلعہ کا محاصرہ شروع کر دیا۔ أدهر سے مهاراجه کا توپیخانه اور لشکر زیر کردگی دیوان محکم چند جہلم کو عبور کرکے قلعہ کی حفاظت کے لئے پہنیج گیا۔ دونوں فوجیں تین ماہ تک آمنے سامنے پری رهیں۔ اِس محاصرہ کے دوران میں تلعہ والوں کو رسد پہنچانا مشکل هو گیا۔چنانچه دیوان محکم چند نے مهاراجه سے اجازت منگواکر انغاني لشکر پر دهاوا بول ديا - ۱۲ جولائي سقه ۱۸۱۳ع کو خالصة فوج کے چیدہ سواروں کا ایک دسته آئے بڑھکر دشمن کی دیکھ بھال کر رھا تھا کہ اُنھیں نزدیک ھی افغانوں کا ایک کیسپ دکھائی دیا۔ انھوں نے موقعہ پاکر يكايك أن بر حمله كر ديا - إسي اثغاء مين باقيمانده سكه قوج بھي پہنچ گئي ـ بہت گھمسان کا معرکہ ھوا ـ فریقین کے بہت سے جوانمرہ کام آئے۔ رات کے اندھیرے نے دونوں فوجوں کی تلواریں میان میں رکہوا دیں۔ ١٣ جولائي کو ديوان محكم چند نے مقام حضرو کے نؤدیک اپنی فوج کو صف آرا کیا -رسالة چار حصول مين منقسم كيا - تريخانة أور پيادة فوج مربع کی شکل میں آراسته کی۔ دوست محمد خال کی کمان میں انغانوں کے لئے بھی کمک پہنچ گئی - چنانچہ

افغانی تّدی دل فوج نے برے جوش و خروش کے ساتھ سکھ فرب پر حمله کیا۔ خالصه نوجوان بهي آئي مورچوں أور دمدموں سے باہر نکل پڑے اور ایسا مقابله کیا که دشس کے دانت کھتے ہو گئے۔ انغانوں نے پیچھے ھتنا شروع کیا۔ خالصه گهرسواروں نے اُن کا پیچها کیا۔ تلوار کے وہ کرتب دکھائے که پل کي پل میں هزاروں کو کھیت رکھا 🕆 ـ میدان خالصة کے هاته، رها ۔ افغانی فوج کا بےشمار زر نقد و جنس خیمے ؛ اونت ، گھوڑے ، اور تقریباً سات چھوٹی ترپیں اُن کے هاتهم آئيس - فتمح كي خبر موصول هوني پر لاهور ميس خوشي كے شادیانے بحبے۔ خوشخدری لانےوالے قاصد کو مہاراجه نے سونے کے کورں کی ایک جوری اور خلعت فاخرہ عطا کیا۔ رزیر عم خاں نے بھاگ کو پیشاور میں دم لیا - مہاراجہ نے مکھت وغیرہ کے قلعوں پر قبضہ کرکے کل علاقہ اینے تصرف میں کر لیا ۔ میک گویگر لکھتا ہے کہ یہ سکھوں کی افغانوں پر پہلی ;بردست نتم تھی ۔ اُس دن سے خالصہ کا ایسا سکھ انغانوں پر جما جو بعد میں سکھوں کے لئے نہایت ھی منهد ثابت هوا ـ

> کشمیر کی چرهائی کی تیاریاں – اکتوبر سنه ۱۸۱۳ع

خالصة فوج نے کشدیر اور اتک کی مهموں میں افغانی لشکو

<sup>\*</sup> دیوان امر ناتهم کی تحویر کے بموجب دو هزار اندن میاهی اِس جنگ یں کام آئے ہے کا دو هزار انخان ہر خاک نیستی فلطید '' ۔

کی طاقت کا اندازہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ اُن سے کسی صورت میں بھی زیادہ جنگجو یا بہادر نہیں ھیں۔ فوجی نقطة نكاه سے قلعة اتک ير قبضه قائم ركهنے كے لئے مهاراجة نے يه ضروری خیال کیا که صوبهٔ کشمیر اور اُس کے گرد و نواح کا کوهستانی علاقہ وزیر فتح خاں کے مددگاروں کے هاتھ میں دیر تک نہیں رہنا چاھئے۔ چلانچہ ماہ اکتوبر کے شروع میں مهاراجة نے تسخیر کشمیر کا ارادہ کیا اور اپنے مشیران دولت سے مشورہ کیا ۔ چنانچہ اِس مہم کے لئے تیاریاں شروع ہو گئیں ۔ مہاراجہ صاحب خود دوسہرہ سے پہلے نوراتہ کے روز روانہ هو یوے ۔ امرتسر هوتے هوئے ضلع کانگوہ میں جوالا جی کے مقدس مقام پر نیاز پیش کی - \* پهر پتهانکوت اور آدینهنگر هوتے هوئے سیالکوت میں خیمہزن هوئے۔ یہاں تمام خالصه افواب جمع کی گئی ـ سردار نهال سنگه اتاری اله ، سردار دیسا سنگه مجیته ٔ دیوان رام دیال ٔ سردار هری سنگه نلوه ٔ اور بھیت رام سنگھ وغیرہ کے تحت میں علیحدہ علیحدہ دسته تقسیم کئے گئے۔ نومبر میں مہاراجه رهتاس پہنچا۔ یہاں اُسے خبر ملی که وزیر فتمے خاں پشاور سے تیرہجات کی طرف آ رها هے اور تسخیر ملتان کا ارادہ رکھتا هے اور پير پنجال ميں بهي برف پر رهي هے - چنانچه في الحال کشمیر کی فتم کا اِرادہ ملتوی کرنا پرا۔ تاهم ایک دسته فوج دیوان رام دیال کی سرکردگی میں جو دیوان محکم چند کا

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو منشی سوهن لال عبدة التواریخ - دفتر دوم ص ۱۳۱

پوتا تھا اور بیس سال کی عمر کا بہادر نوجران تھا راجوری کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ وہ اُس راستہ کے دروں پر قبضہ کر لے اور اناج وغیرہ کے ذخیرے جمع کرنے کے موزوں مقامات دیکھ آئے۔ مہاراجہ خود ۲۹ دسمبر کو لاہور واپس پہنچ گیا۔

# عزم کشهیر - اپریل سفه ۱۸۱۴ع

چنانچه اب موسم کهلنے پر ماہ اپریل سنه ۱۸۱۳ع میں شمیر کی چوھائی کا دوبارہ ارادہ ہوا۔ راجگان کوھستان کانگوہ کے نام احکام جاری ہوئے که اپنی اپنی فوج لیکر مہاراجه کے ساتھ شامل ہوں۔ چنانچه مورخه ۲ جون کو وزیرآباد کے مقام پر تمام فوج کا معائله کیا گیا \* اور اُسے مختلف دستوں

<sup>\*</sup> وزیرآباد پہنچنے سے پہلے مہاراجہ کو خبر ملي که نزدیک کے جنگل میں دو بڑے شیر رہتے ھیں اور انسان و مویشي کي جان کا نتصان کر رہے ھیں - مہاراجلا بھي شیر کے شکار کا عاشق تھا - چنانچه رہاں پر ایک دن کے لئے شکار کی غوض سے قیام کیا - چند ایک سوار همراة لےکر مہاراجلا ہاتھی پر سرار هوکر جنگل میں نکل گیا - ہري سنگھ، دَوگرلا راجپوت جو بڑا پھرتیلا اور بہادر سوار تھا مہاراجہ کے ہاتھي کے آگے آگے تھا - اتف میں شیر سامنے آیا - ہري سنگھ، نے اپني تلوار کے ساتھ، شير پر وار کیا - آن کی آن میں سردار جگت سنگھ، اتاريواله جو مہارلجلا کے هوکاب تھا - گھوڑے کو ایری لگا کر نزدیک پہنچ گیا - شیر جھنجلاکر جگت سنگھ، پر لیکا اور گھوڑے کو ایری لگا کر نزدیک پہنچ گیا - شیر جھنجلاکر جگت سنگھ، پر لیکا اور گھوڑے کی میں ہوی سنگھ، نے شیر پر تاوار سے اس زور سے حمللا کیا کہ اُس کا میں ہوی سنگھ، نے شیر پر تاوار سے اس زور سے حمللا کیا کہ اُس کا توا کی میں ہوی سنگھ، کے انس کا کہ تام ہو گیا - مہاراجلا شیر کر اپنے ہاتھي پر لاد کو وزیرآباد لایا - اور اپنے توشلاخانلا کے انس کا جوڑي اور دو توشلاخانلا کے انس کو توشلاخانلا کے انس کو دی جائے - اور ایک عمدہ تازی گھوڑا اور دو تیستی خلت ہوی سنگھ، کو دی جائے - اور ایک عمدہ تازی گھوڑا اور دو تیستی خلت ہوی سنگھ، کو دی جائے - اور ایک عمدہ تازی گھوڑا اور دو تیستی خلت ہوی سنگھ، کو دی جائے - اور ایک عمدہ تازی گھوڑا اور دو تیستی خلت سنگھ، کو دی جائے - اور ایک عمدہ تازی گھوڑا اور دو تیستی خلت سنگھ، کو دی جائے - اور ایک عمدہ تازی گھوڑا اور دو

میں تقسیم کیا - یہاں سے لشکر کوچ کرکے گجرات اور بھمبر ھوتا ھوا ا ا جون کو راجوري پہنچا - یہاں مہاراجہ نے مہم کا مناسب انتظام کیا چنانچہ توپخانہ کا بھاری بھاری اسباب یہاں ھی چھور دیا اور ھلکی شتری توپوں کو اپنے شمراہ لیا ـ نوج کو دو ہوے حصوں میں بانتا ـ ایک دستہ فرج جس کی تعداد تیس ھزار کے قریب تھی زیر کمان دیوان رام دیال سردار دال سنگھ ، غوث خال داروغہ توپخانہ ، سردار هری سنگھ نلوہ ، اور سردار مت سنگھ پدھانیہ بہرام گلہ کے راستے ھوکر شوپیان کے مقام پر وادئی کشمیر میں داخل ھونے کے داستے گے روانہ ھوئی اور دوسرا حصہ فوج جس کی تعداد زیادہ تھی اور جس کی کمان مہاراجہ کے ھانھ میں تھی پونچھ بولے راستے کے دائے چل بوت خال کو وادی میں دیادہ کے داستے کو استے کے لئے چل بوت

# يورش کشهير کي فاکاميابي

دیوان رام دیال اپنے دستہ قوج کو لے کر راستہ میں منزل در منزل قیام کرتا ہوا ۱۸ جون کو بہرام گلہ پہنچ گیا اور پیر پنجال کی گھاتیوں کے دروں پر قابض ہو گیا ۔ بہرام گلہ کے مقام پر خفیف سی ایک دو لڑائیاں ہوئیں ۔ خالصہ نوجوان بدستور آگے بڑھتے گئے ۔ اور سرائے سے ہوتے ہوئے آمادپور جا پہنچ اور فوراً ہمیرپور قبضہ میں کر لیا ۔ عظیم خاں گورنر کشمیر کی قوج کا زبردست دستہ مقابلے کے عظیم خاں گورنر کشمیر کی قوج کا زبردست دستہ مقابلے کے معرکہ ہوا ۔ افغان شکست کھاکر لوقے ۔ سکھ قوج یہاں سے شوپیاں معرکہ ہوا ۔ افغان شکست کھاکر لوقے ۔ سکھ قوج یہاں سے شوپیاں

پهنچي ـ وهاں افغانی فوج محمد شکور خال کی زير کمان بهاري تعداد ميں موجود تهي ـ برى خون ريز جنگ هوئي ـ شہزادہ کھرک سنگھ کی فوج کا بہادر افسر جیوں مل جو اللي صف ميں تلوار لئے لو رہا تھا اسى لوائى ميں مارا گیا ۔ اُودھر قدرت کو بھی خالصہ کی کامیابی شاید ملظور ته تھی عین لوائی کے موقعہ پر موسلادھار بارش شروع ھوگئی ۔ اب خالصه فوج کو سرینگر کی طرف بوھلے کے سوا اور کوئی چارہ نه رها - چنانچه دیوان رام دیال نے سری نگر کے نزدیک جا تیرے لکائے اور تازہ کمک کی اُمید کرنے لگا۔ لیکن بارش کی زیادتی اور بھیم رام سنگھ کی بزدلی کی وجه سے جس کی کمان میں پانپے ہزار کی کمک مہاراجہ کی طرف سے روانہ کی گئی تھی۔ وقت پر مدد نه پہنچ سکی۔ اسی وجه سے رام سنگه کچه عرصة کے لئے اپنے عهده سے معزول بهی رها۔ مهاراجه کی واپسی

خالصة فوج كا دوسرا دستة جو مهاراجة كى اپنى همراهى ميں تها بارش كى كثرت كى وجة سے آخر جون تك راجورى هى ميں ركا رها - آخر ولا ٢٨ جون كو پونچه پهنچ گيا - يهاں بهى پندرة روز تهيرنا پرَا كيونكة روحاللة خال والئے پونچه صوبة دار كشمير سے ملا هوا تها - چنانچة مهاراجة كى فوج كو سامان سد حاصل كرنے ميں بهت دقت پيش آئي - اب مهاراجة نے توشة ميدان كے درة سے گذرنے كا ارادة كيا ـ مكر يهاں بهى كاميابي كى كوئى صورت نظر نة آتى تهى ـ چنانچة مهاراجة موندة كي طرف برها مگر اوپر سے روحاللة خال نے خالصة

نوج کو تنگ کرنا شروع کیا - پہاڑوں کی چوتیوں سے گولیوں کی بوچھاڑ نے مہاراجہ کے پاؤں اُکھاڑ دئے - اُدھر سے عظیم خاں نے بھی موقع پر حملہ کر دیا - مہاراجہ چاروں طرف سے گھر گیا چذانچہ واپس آنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رھا ۔ اور پونچھ، ' کوٹلی ' میرپور وغیرہ سے ھوتا ھوا اگست سنہ اور پونچھ، ' کوٹلی ' میرپور وغیرہ سے ھوتا ھوا اگست سنہ ۱۸۱۲ع میں مہاراجہ لاھور واپس پہنچا ۔

# دیوان رام دیال کی شجاعت

دیوان رام دیال کی قوج جو سری نگر کے قریب مقیم تھی۔

ہت ثابتقدم رھی اور بہی دلیری اور جانفشانی سے عظیم خال

کا مقابلہ کرتی رھی ۔ دیوان امرناتھہ لکھتا ھے ۔ کہ رام دیال کے

معرکوں میں تقریباً دوھزار افغان کام آئے \* غالباً عظیم خال بھی یہی

قرین مصلحت خیال کرتا تھا کہ جتنی جلدی ھو سکے

خالصہ قوج اس کی ریاست سے باھرچلی جائے ۔ چنانچہ رام

دیال کی الوالعومی اور ثابتقدمی دیکھکر اُس کے ساتھ

صلح کو لی اور جیسے سید محمد لطیف لکھتا ھے اُس نے

مہاراجہ کے لئے گراں بہا تحائف ارسال کئے اور دیوان رام دیال

کو تسلی دالئی کہ وہ آئندہ مہاراجہ کی خیر خواھی کا دم

بھرے گا۔ +

<sup>\*</sup> ظفردامة رنجيت سنكم س

<sup>†</sup> اس کے متعلق پرنسپ وغیرہ کا یہ لکھنا کہ عظیم خاں نے رام دیال کے دادا دیوان محکم چند کی دوستی کا پاس رکھکر اُسے کشمیو سے بے مزاحمت نکل جانے کی اجازت دے دی بالکل غلط ھے اور واقعات پر مبنی نہیں ھے ۔

## دیوان معکم چند کی وفات اکتوبر سنه ۱۸۱۴ع

خالصة فوج کا بہادر جنگتجو اور الوالعزم چرنیل دیوان محکم چند کچھ عرصه سے بیمار چلا آتا تھا مگر جانبر نه هو سکا اور اکتوبر سنه ۱۸۱۳ء میں راهئے ملک عدم هوا۔ دیوان محکم چند اُن برگزیدہ هیستیوں میں سب سے پہلا غیر سکھ عہدددار تھا جس نے خالصه کی دل و جان سے خدمت کی اور یہی فرائض سرانجام دینا هوا جان بحق هوا۔ محکم چند کا دل محبت اور رفاداری کا سرچشمه هوا۔ محکم چند کا دل محبت میں کوئی دقیقه فررگذاشت تھا جس نے مہاراجه کی خدمت میں کوئی دقیقه فررگذاشت نہیں کیا۔ دل کی اعلی خوبیوں کے علاوہ دیوان مذکور دماغی نہیں کیا۔ دل کی اعلی خوبیوں کے علاوہ دیوان مذکور دماغی مشکل کو بھی خاطر میں نه لاتا تھا۔ قدرتاً اعلیٰ درجے کا جزنیل تھا۔ حبالوطنی کا مادہ اُس میں کوت کوت کو بھرا

رنجیت سنگھ، کو دیوان مذکور پر بڑا ناز تھا۔ اور اُس کے مرنے کا مہاراجہ کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ تمام خالصہ دربار رنبج و غم میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اُس کی تجہیز و تکفین نہایت عزت سے فوجی طریقہ پر عمل میں لائی گئی۔ اور پھلور کے بڑے باغ میں دیوان کی سمادھ بنائی گئی جو اب تک موجود ہے۔ مہاراجہ نے دیوان کے بیتے موتی رام کو دیوان کا خطاب عطا کیا اور اُس کے والد کی

جاگیر پر بحال رکھا۔ موتی رام کے هونهار نوجوان بیتے رام دیال کو دیوان محکم چند کی جاگیرداری فوج کا افسر مقرر کیا۔

# برتش گورنمنت کا ایلچی

اِس کے تھوڑے دنوں بعد عبداللبی خاں اور رائے نند سنگھ برتش گورنمنت کے ایلچی لاھور آئے اور گورنوجنول کی طرف سے بیش قیمت تحائف مہاراجہ کو پیش کئے - مہاراجہ نے اُنہیں اینے ھاں مہمان رکھا ' خوب خاطر مدارات کی اور گورنوجنول اور سر دیود اخترلونی کے لئے گراںبہا پیش کھی کے ساتھ واپس روانہ کیا ۔

# گيارهوان باب

مهدات کا سلسله اور فتم ملقان سنه ۱۸۱۸ع تک

برتش گورکها جنگ سنه ۱۸۱۶ع ـ سفه ۱۸۱۹ع

سنه ۱۸۱۳ع سے سنه ۱۸۱۹ع تک انگریزوں اور گورکھوں میں لکاتار جنگ جاری رھی۔ شروع شروع میں برتھ فوج کو ایک دو بار شکست ھوئی۔ اِس موقعه پر دربار نیپال کا ایجلت پرتھی بلاس مہاراجه کے پاس انگریزوں کے خلاف مدہ کے لئے آیا مگر رنجیت سلگھ نے صاف انکار کر دیا۔ ایجنت مایوس ھوکر چلا گیا۔ چنانچه اُسی وقت مہاراجه نے فقیر عزیز الدین کو کرنیل اختراونی کے پاس لدھیانه روانه فقیر عزیز الدین کو کرنیل اختراونی کے پاس لدھیانه روانه کیا که اگر آپ کو میری مدہ کی ضرورت ھو تو میں حاضر ھوں۔ اِسی مطلب کا پیغام گورنو جنرل کو بھی بھیجا گیا۔ چنانچه سرکار انگریزی مہاراجه کی بہت مشکور ھوئی۔

## اصلاحات کی ضرورت

مهم کشمیر میں مهاراجه کو صاف معلوم هو گیا که اُس کی فوردوت هے - چنانچه کی فوردوت هے - چنانچه مهاراجه فوراً اِس طرف متوجه هوا - بهت سی ندی فوج بهرتی

كى كُنِي جن ميں دو گوركها رجملتين بهي شامل تهيں اور كئي اصلاحات عمل ميں لائى كُنيں۔ \*

## ديوان گذكا رام اور پندت دينا ناته

<sup>\*</sup> فوجى اصالحات كے لئے ديكھر باب ١٥ -

<sup>†</sup> سکھ حکومت کے سند ۱۸۱۲ع سے لےکو سنہ ۱۸۲۹ع تک کے کل کافذات پنجاب گررٹینٹ کے ریکارڈ اونس میں موجود ھیں جنہیں چند سال گنوے مصنف نے موتب کیا تھا اور اُن کی تفصیلوار فہوست انگریزی زبان میں دو جلدوں میں شائع کی تھی -

دے دی کہ وہ کسی آدمی کو اپنی مدد کے لئے بطور نائب مقرر کولے ۔ دیوان گفکا رام نے پفتت دیفا ناتھ کو بلا لیا جو بعد میں بہت لائق اور هوشیار افسر ثابت هوا اور رفته رفته متحکمه مال کا افسر اعلی مقرر هوا دیوان کا خطاب حاصل کیا ۔ بعد میں راجة کے نام سے نامزد هوا ۔

## مهم راجوری و بهمیر سند ۱۸۱۵ع

سال گذشته میں مهاراجه کی فوج مهم کشمیر میں نسایاں کامیابی حاصل نه کر سکی تهی اِس وجه سے کوهستانی علاقه کے راجا بھی منصرف هونے لگے۔ مہاراجه نے اُن کی گوشمالی کو ضروری خیال کیا۔ چنانچہ موسم برسات کے اختتام پر ماہ اکتوبر کے شروع میں سرداروں کے نام احکام جاري هو گئے کہ سیالکوت کے مقام پر اپنی اپنی فوج لے کر حاضر ہوں۔ وهاں انہیں راجوری ' بهمبر ' اور پیر پقجال کے تمام دامن کوہ کو مفتوح کرنے کے احکام ملے - مہاراجہ نے خود براستہ وزیرآباد بوهنا چاها - راجة اگر خال والله راجوري رنجيت سنگه ك اراده سے بےخبر نہ تھا۔ اُس نے تمام دروں اور راستوں پر جا بھا اپنی فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے تعینات کو دئے راجوري کے قلعہ میں پناہگزیں ہوا۔یہ قلعہ ایک بلند چوتي پر واقع تها چغانچه خالصه فوج کو قلعه فتم کونے ميں بتي دقت پيش آئي - آخر انهيں ايک تجويز سوجهي ارد آتھ ترپیس قوی هیکل هاتھیوں پر لاد کر قلعہ کے سامنے سے گوله باری شروع کی اور قلعه کی دیوار چهلنی کر دی ۔ اب تو اُگر خاں کے هوش اُڑے اور وقت حاصل کرنے کی غرض سے صلح کی گفت و شنید جاری کر دی - اسی اثنا میں موقعہ پاکر وھاں سے نکل بھاگا اور اپنے دوسرے قلعهٔ کوتلی میں جا پناہکزیں ھوا - مہاراجه کے بہادر سرداروں دیوان رام دیال، پھولا سنگھ اکالی، اور ھری سنگھ نے راجوری کے قلعہ پر قبضہ کر لیا - اب سکھ فوج کوتلی کی طرف بوتھی اور اُگر خال کو بھا دیا - چنانچه مہاراجه کا راجوری کے علاقه پر قبضه ھو گیا دیا - چنانچه مہاراجه کا راجوری کے علاقه پر قبضه مہاراجه کا راجوری کے علاقه پر بھی مہاراجه کا تسلط ھو گیا اور دونوں پہاڑی راجاؤں کو لاھور میں مہاراجه کا حکم ملا ۔ \*

تسخير نورپور اور جسوان - جنوي سند ١٨١٧ع

۱۸۱ دسمبر سنة ۱۸۱۵ع كو مهاراجة مهم راجوري سے واپس آيا - اس مهم كے دوران ميں مهاراجة نے كئي بار راجة بير سنگه، نورپورية كو حاضر ركاب هونے كے لئے لكها مگر راجة آل متول كرتا رها كيونكة أس نے عرصة سے خراج ادا نهيں كيا تها - آخر لاچار هوكر جنوري سنة ۱۸۱۹ع ميں دربار ميں حاضر هوا اور معذرت كي - اپنے آپ كو نذرانة كي كثير رتم ادا كرنے كے ناقابل ظاهر كيا - مهاراجة نے أسے اپني رياست سے دست بردار هونے كے لئے كها چنانچة وة رضامند هوكيا - مهاراجة نے أسے اردنورپور ميں سكهوں كا تهانة قائم هو گيا -

<sup>\*</sup> راس ضین میں منشی سوھن لال لکھتا ھے کلا تلاک کوئلی پر قیصلا کرنے میں ایک راجبوت جاگیردار عورت مسمات بیری سے مہاراجہ کی نوب کر بہت مدد ملی - عبدةالتواریخ صفحلا ۱۸۲ -

نورپور کے بعد دوسرے کوهستانی علاقه جسوان کی باری آئی ۔ اِس علاقه میں دو تین مضبوط قلعے تھے جن پر عرصه سے مہاراجه کی نظر تھی چنانچه راجه جسوان کو بھی عدم ادائیگی زرندرانه کی وجه سے ریاست سے علیتحده کیا گیا اور دس هزار کی مالیت کی جاگیر عطا هوئی ۔

## وادئی کانگری پر مهاراجه کا مکهل تسلط

آهسته آهسته راجپوتوں کی تمام چھوٹی چھوئی ریاستیں مہاراجه کے قبضه میں آ چکی تھیں۔ بعض راجه باقاعدہ اجگذار بین چکے تھے اور بعض کا علاقه ساطات لاھور میں شامل کیا جا چکا تھا۔ قلعهٔ کانگوہ جو وادبی کی ناک تھا مہاراجه کے تسلط میں پہلے آ چکا تھا۔ راجه سنسار چند جو پہلے اپنی سلطنت کو وسعت دینے میں سرگرمی سے کوشاں تھا اس وقت تک وہ بھی مہاراجه رنجیت سنگھ کا باجگذار ھو چکا تھا۔ اِس طرح سے وادئی کانگوہ پر مہاراجه کا مکمل تسلط جم چکا تھا۔

## بهاول پور کا دورہ ۔ مارچ سقم ۱۸۱۹ع

نواب بہاول پور اپنا سالانہ نذرانہ ارسال کرنے میں همیشہ حیلہ و حجت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس سال مہاراجہ نے اُس طرف اپنی توجہ مبذول کی اور ایک جرار لشکر زیرکردگی مصر دیوان چند جو لیاقت و قابلیت میں دیوان محکم چند مرحوم کی جگہ لے رہا تھا بہاول پور کی طرف روانہ ہوا۔ سکھ افواج کی آمد کو سنکر نواب نے آپ وکیل صوبہ رائے اور کشن داس

کی معرفت مہاراجہ کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی اور نیا عہدنامہ لکھ دیا جس کی رو سے ستر ہزار روپیہ سالانہ بطور خراج دینا منظور کیا اور اُسی وقت اَسی ہزار روپیہ دینے کا وعدہ کیا جس کی وصولی کے لئے معتبر افسر مقرر کئے گئے۔

#### ماتنان کا معاصرہ

مصر دیوان چند کو حکم ملا که یهاں سے ملتان کی طرف کوچ کرو اور موضع تللمبه میں قیام کرو - اس مقام پر مهاراجه بهی أسے آ ملا۔ نواب ملتان کا وکیل بیش قیدمت تحاثف لےکو مهاراجه کے پاس پہلچا - مهاراجه نے کل بقایا رقم طلب کی جو ایک لاکھ سے قدرے زائد تھی۔ ودیل نے سر دست صرف چالیس هزار دینے کا وعدہ کیا۔ مہاراجہ نے اینی فوج کو آئے بوهنے کا حکم دیا ۔ مصر دیوان چند نے قامۂ احمدآباد کا محاصرہ ةال ديا جس پر خالصه فوج قابض هو گئی۔ اُس کے بعد ترموں گھات کے مقام پر دریائے چناب عبور کرکے مہاراجہ سالاروان کے نزدیک خیسیہزں ہوا اور ایک دسته فوج شہر ملتان کو وانه هوا - مشهور اكالى سردار يهولا سنگهم كا نهنگ سياهيون كا دسته بهي إس مين شامل تها ـ يه لوك نهايت هي يخوف اور جنگتجو سیاهی تھے۔ چنانچہ شہر کے قرب و جوار میں لوت اور فارتگری کا بازار گرم هوا۔ ایک روز جوش میں آکر پھولا سنگھ کے دستھ نے شہر قصیل پر دھاوا ہول دیا - نواب نے صلح هي ميں مصلحت سنجهى۔ اسي هزار ررپيه فوراً ادا کیا اور باتی ماندہ دو ماہ کے اندر دینے کا وعدہ کیا۔

نورپور کے بعد دوسرے کوهستانی علاقہ جسوان کی باری آئی ۔ اِس علاقہ میں دو تین مقبوط قلعے تھے جن پر عرصه سے مہاراجہ کی نظر تھی چلانچہ راجه جسوان کو بھی عدم آدائیگی زرندرانہ کی وجہ سے ریاست سے علیصدہ کیا اور دس ہزار کی مالیت کی جائیر عطا ہوئی ۔

## وادئى كانگرى پو مهاراجه كا مكمل تسلط

آهسته آهسته راجپوتوں کی تمام چھوٹی چھوٹی ریاستیں مہاراجه کے قبضه میں آ چکی تھیں۔ بعض راجه باتاءدہ اجگذار بن چکے تھے اور بعض کا علاقه ساطانت لاھور میں شامل کیا جا چکا تھا۔ قلعلهٔ کا گرہ جو وادی کی ناک تھا مہاراجه کے تسلط میں پہلے آ چکا تھا۔ راجه سلسار چند جو پہلے اپنی سلطانت کو وسعت دینے میں سرارمی سے کوشاں تھا اس وقت تک رہ بھی مہاراجه رنجیت سلگھ کا باجگذار ھو چکا تھا۔ اِس طوح سے وادئی کانگرہ پر مہاراجه کا مکمل تسلط جم چکا تھا۔

## بهاول پور کا داور \* - مارچ سنه ۱۸۱۹ع

نواب بهاول پور ایدا سالانه ندرانه ارسال کرنے میں همیشه حیله و حجت کیا کرتا تها - چذانچه اس سال مهاراجه نے اس طرف ایدی توجه مبدول کی اور ایک جرار لشکر زیرکردگی مصر دیوان چند جو لیاقت و تابلیت میں دیوان محکم چند مرحوم کی جگه لے رها تها بهاول پور کی طرف روانه هوا - سکه افواج کی آمد کو سنکر نواب نے آنے وکیل صوبه رائے اور کشن داس

تمام رویده طالب کیا - نواب نے معذرت پیش کی - شیر پنجاب کو در حقیقت ملتان فتع کرنے کی دھن لگ رھی تھی اور وہ اِس مطلب کے لئے موقعت پیدا کر رھا تھا - پس اُس نے یہ مناسب خیال کیا کہ پہلے ملتان کے گرد و نواح کا علاقہ اُس کے اپنے تساط میں ہونا چاھئے تاکہ ملتان حاصل کرنے میں آ سانی رھے ۔ چنانجہ نواب احمد خال کو اُس کی ریاست سے الگ کرکے جھنگ کے تمام علاقہ کو جس کی سالانہ مالیت تقریباً چار لاکھ جھنگ کے تمام علاقہ کو جس کی سالانہ مالیت تقریباً چار لاکھ تھی سلطنت لاھور میں شامل کر لیا -

# علاقه أوچ كى تحصيل

جب رنجیت سنگه جهنگ کے معاملات میں مشغول تھا

تو سردار فتح سنگه اهلووالیه علاقه اُوچ کی فتح کے لئے روانه

هو ااور نواب رجب علی شاہ کو شکست دےکر اُس نے کوت مہاراجه
اور گرد و نواح کے علاقه پر تبضہ کر لیا۔ اُوچ کے سجادہ

نشین کے لئے معقول جائیر وقف کر دی گئی اور وہاں فتح

سنگه نے مہاراجه کا تھانہ قائم کر دیا۔

#### دائر، دين پذاه

مهاراجة ابهي اِس علاقة كے بندوبست سے فراغت پاكر لاهور واپس پهنچا هي تها كه دائرة دين پناة كا سردار عبدالصد خال نواب مظفر خال كي دست درازيوں سے تنگ آكر ديوان رام ديال كي هدراهي ميں مهاراجة كے پاس آيا اور پناة طلب كي -مهاراجة نے بري سرگرمي سے اُس كا استقبال كيا

اور مبارک حویلی میں جہاں شاہ شتجاع الملک رھا کرتا تھا وھیں تھیرایا ۔ مہاراجہ چاھٹا تھا کہ نواب عبدالصد خاں اُس کے پاس رھے ۔ کیونکہ مہاراجہ کا خیال تھا کہ شاید تسخیر ملتان میں یہ کچھ کارآمد ثابت ھی ۔

شهزاده کهرک سنگه اور بهیه رام سنگه کی طلبی

بهیه وام سنگهم شهزاده کهرک سنگهم کا بحیون هی سے تالیتی تها مهاراجه نے شهزاده کو جاکیر عطا کر دمی تهی اور وہ جوں جوں بڑا ھوتا گیا اُس کی جاگیر میں بھی اضافہ هوتا گیا - بهیه رام سلکه، شهزاده کی جاگیر کی دیکه، بهال کیا کرتا تها اور وهی ناظم سمجها جانا تها - رام سلکهم شهزاده کے ساتھ هر دم رهنےوالا مصاحب تھا۔ اسی لدے اُس کا کنور کے ساتھ بہت رسوخ تھا۔ مہاراجہ کو شبہہ ھو گیا کہ بھیہ رأم سنگهم أني عهده كا نا جائز استعمال كر رها هے - چنانچه شہزادہ اور اُس کے اتالیق کو ایک دن دربار میں بلوایا اور بهیم صاحب سے آمدنی و خرچ کا کل حساب طلب کیا۔ مهاراجه نے کثور کو جهرک کر دربار سے رخصت کیا اور بهیه رام سلکھ کو نظر بند کر دیا۔ اُس کا صراف اُتم چند امرتسر سے طلب کیا گیا جس کے حساب کتاب سے معلوم ہوا کہ رام سنگھ کے ذاتی کھاتہ میں مبلغ چار لاکھ ررپیہ نقد جمع ہے اور اس کے علاوہ ایک طبلۂ جواہرات ایک لاکھ ررپیہ کی قیمت کا اُسی صراف کے پاس موجود ھے۔ یہ تمام روپیہ ضبط کر لیا گیا اور رام سلکھ اپنے عہدہ سے موقوف کو دیا کیا ۔

# شهزاده کهرک سنگه کا راج تلک

نوراته کے دنوں اکتوبر سنة ۱۸۱۹ع میں مہاراجة رنجیت سنگھ نے بڑی دھوم دھام سے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ کھڑک سنگھ کی راج تلک کي رسم ادا کي - مهاراجه برا هوشيار تها وه أيهي ابھی شہزادہ پر خفا ہوا تھا اور اُس کے دیوان بھیہ رامسنگھم کو معطل کر دیاتها ۔ چنانچه رنجیت سنگه اُسے خوش کرنا چاهتا تها نیز اُس کی یه بهی خواهد تهی که جهان تک جلد ممکن ھو سکے شہزادہ پر سلطنت کی ذمنداری کا بوچھ پھیٹکا جائے۔ چنانچه فرائض کی ادائیگی کی حس پیدا کرنے کے لئے اُسے جائیرین عطا کی گئی تھیں مگر رنجیت سنگھ زیادہ اہم امور میں أس كى شركت الزمى سمجهتا تها ـ پس اپنے مقاصد كى وجه سے اُسے ولی عہد قرار دیا گیا۔ انارکلی کے گلبد کے نزدیک كشاده ميدان ميں خينے ايستاده هوئے ـ \* تمام عهدددار زرق و برق پوشاکیں پہنے دربار میں حاضر هوئے - شہزادہ کی خدمت میں نذریں گذاریں اور سدپہری دربار کے وقت شہزادہ کو باقاعدہ حکم نامے جاری کرنے پر مامور کر دیا گیا۔ †

<sup>&</sup>quot; اس میدان دیں بعد ازان مهاراجلا کے فرانسیسی جوئیل وقتورلا کی فوج کے لئے بائیں تعمیر کی گئیں اور آج کل یہاں پر گورڈ نمت کے سکریآریت دفتر بنے هوئے هیں - تفصیل کے لئے دیکھو منشی سوهن لال کی عددةالتزاریخ دفتر دوم صفحه ۱۹۲ -

<sup>†</sup> سيد محدد لطيف اس دربار كي تاريخ ه ماگهر لكهت هـ - ارر بهائي پريم ستكهر نے اپني كتاب ميں اس كي تاريخ يكم بيساكه، درج كي هـ -26

## رام گڑھیہ مثل کے مقبوضات کا المحان

سردار جودهم سنگهم رام گرهیه ستمبر سنه ۱۸۱۵ع میں فوت هو چکا تها۔ اُس کی رراثت کے لئے اُس کے لواحقین یوان سنگهم ویر سنگهم اور کرم سنگهم وغیرہ میں جهگرا شروع هو گیا۔ ایک نے دوسرے پر دستاندازی شروع کی۔ نیز سردار جودهم سنگهم مرحوم کی زوجه کو بهی دق کرنا شروع کیا۔ میں مثل کا خاتمه کرنے کے لئے رنجیت سنگهم کو یہ سنہری موقعه هاتهم آیا۔ تمام دعویداروں کو بلاکر لاهور میں نظربند کر دیا اور رام گرهیه مثل کے وسیع علاقه کو سلطنت لاهور میں متعلق کرلیا۔ اِس کی سالام آمدنی تقریباً چار لاکھم روپیه تهی اور اس علاقه میں ایک سو سے زیادہ قلعے تھے۔ رام گرهیه فوج بھی لاهور قوج میں شامل کی گئی۔ سردار جودهم سنگهم فوج بھی لاهور قوج میں شامل کی گئی۔ سردار جودهم سنگهم

#### سكهم مثلون كا خاتمه

شیر پنجاب کی غیر معمولی هستی کی یه ادنی مثال هے - مهاراجه کا مقصد آولین سکه مثلوں کا خاتمه کرکے سکه سلطنت قائم کرنے کا تھا جس میں وہ بخوبی کامیاب هوا - ستلج پار دست اندازی کرنے میں وہ بہت لاچار تھا لیکن دریا کے اِس طرف اب کوئی سکھ مثل آزادانه هستی نه رکھتی تھی - اهلووالیه مثل کے وسائل سردار فتمے سنگھ کی دوستی کی وجه سے مهاراجه پورے طور پر استعمال کر رہا تھا - کنھیا مثل کی ایک شاخ اُس کے قبضہ میں آ چکی تھی - دوسری

شاع اُس کی ساس سدا کور کے تسلط میں تھی مگر عملی طور پر اُس مثل کے تمام ذرائع مہاراجه کے قبضه میں تھے۔ وہ بعثوبی جانتا تھا که سدا کور کی وفات کے بعد وهی اُس علاقه کا مالک هوگا - لہذا وہ بورتهی رانی کو اُس کی آخری حصه عمر میں تنگ کونا پسند نه کرتا تھا - اور اُسے ایسا کرنے کی چندان ضرورت بھی نه تھی کیونکه وہ اُس مثل کے وسائل کو جب چاھے استعمال کو سکتا تھا - نکئی مثل کے مقبوضات پہلے هی ملحق هو چکے تھے - علاوہ ازیں سیالکوت ' قسکه ' شیخوپورہ' وزیرآباد ' آگال گرتم وغیرہ کے سرداروں کو وہ پہلے هی مطبع کر چکا تھا اور اُنہیں معقول جاگیریں دے کر اُن کی خودمختاری کو قلع قمع کو جا تھا ۔

## متهي توانه کي يورش سنه ١٨١٧ع

مصر دیوان چند اور سردار دل سنگه کو سنه ۱۸۱۷ میں متم توانه کی یورش کا حکم هوا ـ چنانچه لشکر نے کیچه توپخانه کے عسرالا اُدهر کا کوچ کیا مگر توانه سردار احمد یار خال نے اپنے آپ کو نورپور کے مستحکم قلعه میں بند کو لیا اور مقابله کے لئے تیار هو گیا ـ خالصه فوج نے قلعه کو گهیر لیا ـ احمد یار خال وهال سے بچ نکلا اور ملک منکیوہ میں پنالاگویں هوا ـ نورپور کے قلعه میں مہاراجه کا تهانه قائم هو گیا ـ سردار جوند سنگه موکل قلعه کا تهانیدار مقرر هوا ـ احمد یار خال نے قلعه کی کوشش کی مگر ناگام

رہا۔ مہاراجہ نے احمد یار خاں کو جاگیردار سردار کا عہدہ بخشا اور ساتھ, (۹۰) توانہ سوار رکھنے کے لئے اُسے دس ہزار روپیہ کی جاگیر عنایت کی۔

سردار نهال سنگه اٿاري والے کي قرباني

سنت ۱۸۱۷ع کے موسم گرما میں ایک دفعہ مہاراجہ موضع و نیکی میں شکار کهیلئے گیا اور وهاں کچهم تهرری سی الپرواهی کی وجه سے بیمار هوگیا - الاهور میں آکر بیماری طول بعر کئی - ایک روز یکایک مهاراجه کی زندگی کے لئے آمراء و وزراء كو خوف پيدا هو گيا ـ سرليپل كرنن اپني كتاب " پنجاب چينس '' ميں لکهتا هے که اتاری الے خاندان ميں يه روايت مشهور هے كه جس وقت مهاراجه كي حالت نازك تهی اور آمرا خوفزده هو رهے تھے تو سردار نہال سنگه اقاری والے نے وفاداری اور نسک حلالی کی ایک بے نظیر مثال قائم کر دکھالئی - مہاراجہ کے پلنگ کے گرد تیں دفعہ پهرا 'سجے دل سے دعا کی ارر بلند آواز سے کہا کہ میری بالتي عسر سکھ راج کي ترقي کے لئے مہاراجة کو ملے اور أس كا مرض مجه الحق هو جائے ـ چنانچة أس كى دعا منظور هوئی - مهاراجه کا مرض گهتنا شروع هوا اور سردار نهال سنگه بيمار پو گيا ـ چند روز بعد شير پنجاب بالکل تندرست هو گیا اور اقاری واله سردار همیشه کے لئے اِس جہاں سے رخصت هوا ـ \*

<sup>\*</sup> ید کہائی پڑھ کر ھیں باہر اور ھالیوں والا قصد یاد آتا ھے جس سے ھاری مراد ید ھے کد ایسی یادوں میں لوگوں کا یتین ضرور تھا - ھم

قواب منکیرہ سے معاهدہ ۔ ستہبر سند ۱۸۱۷ع

أس زمانه ميس رنجيت سنگه، كا يه وطيره تها كه هسسايه سردار یا قواب پر قوجکشی کر کے آس سے نڈرانہ وصول کرتا بعد میں هر سال هی اُسی قدر نذرانه موصول هونے کی اُمید رکھتا۔ سردار یا نواب یه خیال کرتا که یه بلا همیشه کے لئے سر سے تلی اس لئے وہ دوبارہ نذرانہ بھیجئے کے خیال کو دل میں بھی نئہ لاتا۔ اُدھر مہاراجہ دوبارہ یورش کر کے همیشہ کے لئے خراج دینے کا معاهدة لکھوانے کی کوشش کرتا۔ موقعة ملنے پر ا*ُس کے علاق*ہ پر اپنا تسلط کرنے میں بھی گریز نہ کرتا اور سردار یا نواب کو معقول جاگیر عنایت کر دیتا \_ جنانچه ذکر کیا جا چکا ہے کہ نواب منکیرہ سے سال گذشتہ میں مباغ پچاس هزار روپيه نذرانه وصول كيا گيا تها إس سال پھر نڈرانہ کی رقم طلب کی گئی۔ نواب کے لئے یہ شوائط مانٹے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا چنانچہ ستر ہزار روپیہ سالاتم معم دو نفیس گهوروں ارر اُنتوں کے دینا منظور کیا ۔

# بهیه رام سنگه کی مخلصی

شهزاد، کهوک سنگه کا اتالیق بهیته رام سنگه جو سال

نہیں کلا سکتے کلا ینہ واقعلا کہاں تک درست ھے کیونکلا عددۃالتواریخ اور طفرنامنہ رقبعیت سنگھم میں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا - منشی سوھن لال اور دیوان امرناتھ دوئوں مہاراجنہ کیاس بیماری کا ذکر کرتے ھیں اور درسوی جگلا سردار نہال سنگھم کی ونات کا حال بھی لکھتے ھیں - تربانی کی ایسی زندہ مثال کا اُن سے چھپا رہنا ممکن نہ تھا -

گذشته میں شہزادہ کا روپیه خرد برد کرنے کے عوض تید کیا گیا تھا اس سال رھا کر دیا گیا - ایسی بیسیوں مثالیں ھیں که مہاراجه نے اپنے افسروں اور عہدہداروں کو سزائیں دے کر یعد میں معانی کر دیا ۔ اس کی سزاؤں کا مقصد اصلاح تھا نہ که کوئی کینهوری - مہاراجه ھاتھ آئے تابل انسان کو کھونا نه چاھتا تھا بلکہ اُس کی بری عادتیں دور کرکے پھر اُس کی خدمات سے مستقید ھونا چاھتا تھا ۔ چنانچه ۲۷ اکست سنه ۱۸۲۷ع بھیه رام سنگھ کو دربار میں طلب کیا 'اُس کے مکن میں مقرد کیا ۔

# هزاره کي مهم

جس روز سے مهاراجه کا تصرف قلعه اتک اور اُس کے گرد و نواح کے علاقه پر هوا تها اُسی دن سے محمد خان والئے هزارہ مبلغ یاتیج هزار رویده سالاته بطور خراج مهاراجه کو ادا کرتا تها مگر اِس سال سردار حکما سنگه، چملی قلعدار اتک نے محمد خان سے پانیج هزار کی بجائے پنچیس هزار رویده طلب کیا۔ محمد خان نے یه رقم ادا کرنے سے اِنکار کر دیا جس وجه سے محمد خان کے ساتھ جنگ شروع هو گئی - لاهور سے کمک روانه کی گئی جس میں شروع هو گئی - لاهور سے کمک روانه کی گئی جس میں یہولا سنگھ آکالی کا مشہور نہنگ دسته یهی شامل تها۔ اس چنگ میں پھولا سنگھ نے بہادری کے خوب جوهر دکھلائے۔

معصد خاں لوّائی میں مارا گیا۔ هزارہ کی سرداری اُس کے بیتے سید احمد خاں کو عطا هوئی ارد خراج کی سالانہ رقم برها دی گئی۔

### يورش ملتان سنه ١٨١٧ع

سنه ۱۸۱۷ع کے شروع میں مہاراجہ نے ایک دستمہ فوج نواب ملتان سے زر ندرانہ وصول کرنے کی غرض سے روانہ کیا ۔ مہاراجہ جانتا تھا کہ نواب ادائیگی زر ندرانہ میں قیل و قال کریا اور بعد میں کدک ارسال کی جائیگی ۔ مہاراجہ اِس سال ملتان مغتوج کرنے پر تلا هوا تیا چذانچہ ایسا هی هوا ۔ پیچھے سے کثیرالتعداد لشکر ملتان روانہ کیا ایسا هی هوا ۔ پیچھے سے کثیرالتعداد لشکر ملتان روانہ کیا گیا اور سامان رسد و حرب بھی بھیجئے کا مکمل بندوبست کر دیا گیا ۔ اِس قوج نے شہر ملتان کا محاصرہ قال دیا اور قصیل پر گولہ باری شروع کردی فصیل کے دو تین برج بھی گرا قالے اور اِس میں کئی جگہ شگاف کر دئے ۔ اغلب تھا کہ اگر لگاتار محاصرہ جاری رکھا جاتا تو ملتان فتعے هو جاتا ۔ لیکن فوج کے سرکردہ آدمیوں کی غفلت سے ناکامیابی هوئی ۔ \*

# کمک کی روانگي

مگر مہارلجہ جس کو قدرت نے اتنا زبردست دل اور مستحکم ارادہ بخشا تھا کب اِن سرداروں کی وجہ سے ھار

<sup>\*</sup> ديوان امر ناته، ظفر قامةً رئتيت سنگه مين لهكتا هے كه ديوان بهرائي داس نے جو محاصرة كي كوئن مين تها أواب مظفر خان سے دس هؤار روييع رشوت ليكو كام خراب كو ديا تها -

ماننےوالا تھا۔ وہ اِس دفعہ ملتان فتمے کرنے پر تلا ھوا تھا اور سخت سے سخت مشکلات برداشت کرنے کے لئے تیار تھا۔ فوراً اپنی تمام توجہ مہم ملتان کی سوچ بچار میں صوف کرنی شروع کی۔ پچیس ھؤار نوجوانوں کی زبردست فوج شہزادہ کھوک سلگھ، کی کمان میں روانہ کی۔ در حقیقت مصر دیوان چند سپاہ کی سر کر دئی میں تھا کیونکہ یہ شخص فوجی باریکیوں کو خوب سمجھتا تھا مگر مہاراجہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اُس کے سکھ، سردار دیوان چند کی ماتحتی میں کام کرنے سے گریز نہ کریں۔ اِسی لئے فوج کی باگ تور ظاھرا طور سے شہزادہ کھوک سنگھ، کو سپرد کی تھی۔ سہاراجہ کی تیاریاں

مہاراجہ خود مہم کی مکمل تھاریوں میں جوش و خوش سے مصروف تھا۔ سامان حرب اور رسد فوج کے لئے دوانہ کرنے کی غرض سے دریائے داوی وی چلاب اور جہلم کے مختلف معبروں پر تمام کشتیاں کار خاص کے لئے محفوظ کولی گئیں۔ اُن پر سرکاری پہرےدار تعینات کئے گئے۔ علاقہ جات کے کارداروں کے نام غلہ اور بارود کی فراهمی کے لئے ضروری پروائے جاری کر دئے گئے۔ بڑے بڑے افسران اِس فرائض پر مامور کئے گئے کہ وہ خود جنگ کی اشیائے مطلوبہ اکتھی کرکے اپنی زیرنگرانی کشتیوں میں بھرواکر ملتان روانہ کریں۔ توپ کال عرف بھٹکیوں کی توپ جس میں ایک من پختہ توپ کال عرف بھٹکیوں کی توپ جس میں ایک من پختہ وزن کا گولہ پڑتا تھا امرتسر سے منگواکر ملتان بھیجی

مورچے آراسته کرنے اور سرنگیں کھودنے کے لئے ملتان روانہ کئے ۔ تاکرسانی کا پخته انتظام کیا گیا ۔ سیکڑوں هرکارے تھوڑے تھوڑے تھوڑے فاصله پر متعین کئے گئے جو ملتان کی تاک دن میں کئی مرتبه لاهور پہنچاتے تھے۔ مہاراجه خود نوج کے افسروں کی رهبری کے لئے مفصل هدایات بھیجتا رهتا تھا۔ اس طرح مہاراجه کو هر لمحه معلوم رهتا تھا که ملتان کے محاصوہ کا کیا حال ہے اور اُسے کس طرح بہتر مثایا جا سکتا ہے۔

### معاصرة ملتان

مهاراجة كي هدايت كے بموجب خالصة فوج نے خفيف سى لترائيوں كے بعد نواب كے دو قلعوں خانگترهم اور مظفرگترهم پر اپنا قبضة كر ليا اور وهاں سے شہر ملتان كا رخ كيا اور شهر كا محاصوة دالنے كى كوشش كى - نواب ملتان بهي اس دفعة مقابلة كے لئے پورى طرح تيار تها - اُس نے گرد و نواح كے علاقة ميں ايني آدمي بهيج كر خوب مذهبي جوش پهيلايا اور بيس هزار سے زائد غازي نواب كے جهندے تلے جمع هو گئے - بيس هزار سے زائد غازي نواب كے جهندے تلے جمع هو گئے - نيز اُس نے قلعة ملتان بهي خوب مستحكم كر ليا تها - جب سكھ فوج شہر ملتان كے نزديك پہنچي تو نواب مقابلة كے لئے آيا ـ يرا زبردست معركة هوا - دن بهر كى لرائي كے بعد ميدان خالصة كے هاتهم آيا اور نواب ايني دستة سميت شہر كى

دوسرے روز دیوان موتی رام نے اپنی فوج کے ساتھ شہر کا متعاصرہ قال دیا۔ نواب بعد اپنے بیٹوں کے بھاری فوج کے

ساتھ شہر کو ہر طرف سے بعجانے کے لئے مستعد تھا۔ کئی روز تک مقابلہ جاری رہا۔ خالصہ نے شہر کے کرہ مختلف مقامات پر بارہ مورچے نصب کئے ارر رھاں سے توپ ، رھکلے اور فباروں سے شہر کی نصیل پر گولهباري شروع کی جس کا نتیجه یه هوا که نصیل میں دو جگه چهوقے چهوقے شااف ھوگئے - سکھ جوش کے ساتھ اندر داخل ھونے لگے - مگر افغانوں کی گولیوں کی بوچھاڑ کے سامنے اُن کی کچھ پیص نه گئی ارر اُنہیں پیچھے ھٹنا پرا - اِس کے بعد فصیل کے نیدے گھھ کہدواکر باررد بھر دہی گئی جس کے دھماکے سے قصیل کے ایک دو برج اور اویر کا حصه مقهدم هو گیا - مگر نواب کی قوج بہی جرأت سے مقابلہ یر دتی رهی اور کسی سکھ کر اندر داخل نہ هرنے دیا - آخرکار کگی دنوں کے بعد ایک روز شہر پر گولهباری کی گئی اور بری خوتریز جنگ هوئی جس میں نواب کو يسيا هونا يرًا اور قلعه مين يناهكوين هوا - \*

<sup>\*</sup> گنیش داس دِنگل همعصر شاءر نے بڑی سریلی هندی زبان میں جنگ ملتان کا حال نہایت تقصیل کے ساتھ بیان کیا ہے – اِس کا ایک مسودہ مصنف کی اپنی لائبریری میں ہے – وہ لکھتا ہے : ۔۔۔

سب سنگهن من كوپ كو موزچ لائد چو پهير

<sup>(</sup>١) چهياپت ارتاكري ملتان ليو رچ كهير

 <sup>(</sup>٢) مورچے ٹکائے - لؤے ات ھی رسائے - بڑے جور سو الائے - کہہ توک دھیو مار کے -

سرھنگاں سو چالوے - تاں میں دارو بہت پارے دھرر کوت کو آزارے + کرے جدھر بل دھار کے

#### قلعه کا معاصرہ

سکھوں نے آب قلعہ کے سامنے مورچے لگا دئے اور قلعہ کی دیوار پر گولہباری شروع کی - ملتان کا قلعہ اپنی مضبوطی میں شہرہ آفاق تھا اور ناممہ ن التسخیر خیال کیا جاتا تھا - یہ ایک بلند پشتہ پر واقع تھا اور اُس کے نیچے گہری اور رسیع خندق تھی جو پانی سے پر رہتی تھی - چنانچہ سکھ توپوں کا قلعہ پر اثر نہ ہوا - خالصہ نے ایک دو بار دھاوا کونے کی کوشش کی مگر وہ بھی رائیکاں ثابت ہوئی - مارچ کا ساوا مہینہ اِسی طرح سے آذر گیا مگر اپریل کے شروع میں بھنگیوں والی توپ کال پہنچ گئی جس سے قلعہ کی دیوار میں دو جگہ مگانی ہو گئے -

#### صامح کی گفت و شغید

نواب قدرے گھبرآیا اور صلح کی بات چیت کرنے کے لئے پہ وکیل کھڑک سنگھ کے پاس روانہ کئے۔ دو لاکھ ررپیہ نقد نذرانہ ادا کرنا چاھا اور اپنے بیٹے کی کمان میں تین سو سوار مہاراجہ کی خدمت میں پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ چانچہ یہ معاملہ مہاراجہ کے گوش گذار کیا گیا۔ رنجیت سنگھ نے جواب میں تحریر کیا کہ ھمیں تو قلعہ لینا ھی منظور ھے

توہاں سو چالئے - برّے جھیرے تاہ پائے مارے ترک ار رائے کہے رہے لوھا سار کے
سادھو سنگھے جو نہنگ ا - تن کینو یزر جنگ
مارے تیو سو توننگ - کرے ایسے ھی ججھار کے

اگر نواب قلعہ خالی کر دے تو اُسے معقول جاگیر عطا کی جائیگی اور اُس کی رهائش کے لئے اُس کا اینا قلعہ کوت شجاع آباد دیا جائیگا - چنانچه یهی پیغام نواب کو بهیجا گیا -نواب نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اپنے وکھلان مسمی جمیعت رائے ' سید محسن شاہ ' گوربذش رائے ' اور امین خال کو باقاعدہ عہد و پیمان کے لئے شہزادہ کے پاس (رانم کیا اور درخواست كي كه كوت شجاع آباد اور قلعه خان كوهم معه علاقه جات نواب کو گذاره کے لئے عطا کئے جائیں تو قلعہ ملتان اور مظفرگوهم مهاراجه کے حوالہ کر دئے جائیدگے - نیز نواب اور اُس کے قبائل کو صحیح سلامت قلعہ سے باہر نکالمے کے لئے دو تین سرکردہ افسر تعیدات کئے جائیں - چاندی کھوک سنگه نے دیوان بهوانی داس ، پزجاب سنگه ، قطب الدین خال سابق نواب قصور اور چودهری قادر بنده کو نواب مظفر خال کے ساتھ عہد و دیمان کرنے کے لئے روانه کیا۔

## معامله کا فاگهانی انقلاب

جب اِس تمام معامله کی خبر مهاراجه کو لاهور بهیجی گُنی تو اُس کی خوشی کی کوئی انتها نه رهی ـ شهر میں ترپوں کی سلامی سر هوئی ـ رات کو جا بجا روشنی کی گئی ـ \*

<sup>\*</sup> حواله کے اگئے دیکھو عبدةالتواریخ دفتو درئم صفحه ۲۱۷ – قادر بعثش ارد دیوان بھوائی داس کے نواب کے پاس عهد و بیدان کے لئے جانے کی شبت گئیش داس بھی اپنے چھندوں میں ذکر کرتا ھے: —
بھوائی داس کو بھیجئے برو سجان وکیل بھوائی داس کو بھیجئے برو سجان وکیل قادر بخش بھی ساتھ تئیں پالھئے کین دلیل

مگر جب عهد و پیمان کا وقت آیا تو نواب کے مشیروں اور بھائی بندوں نے اُس بزدلانہ حرکت پر اُسے لعنت ملامت کیا اور کہا که ایسی غلامانه زندگی سے موت بهتر هے - سانه هی اُس کی حصوصله افزائی کی که هم لـزنے مرنے کو تیار هیں اور کہا که سکهوں کی کیا مجال هے جو همارے جیتے جی قلعه پر قبضه کر لیس - چنانچه نواب نے قلمه خالی کرنے سے انکار کر دیا اور مہاراجه کے وکیل ناکام واپس آ ڈیئے - \*

#### قلعه كي فتم

جب مہاراجہ کو یہ خبر ملی تو اُس نے قوراً جمعدار خوشحال سنگھ کو ملتان ررانہ کیا اور سرداران لشکر کو کہلا یہیجا کہ اگر بارجود اس قدر جمعیت 'سامان حرب اور مکمل تیاریوں کے قلعہ فتمے نہ ھو سکا تو یہ اُن کی شان کے قطعی خلاف ھوگا اور میرے لئے باعث عتاب ھوگا نیز خالصہ سلطنت پر بڑا حرف آئیکا - رنجیت سنگھ کا یہ پیغام پہنچتے ھی خالصہ فوج کو بہت جرش آیا فوراً محاصرہ کر دیا - سکھ فوج کے دستوں نے مختلف جوانب سے آگے بڑھنا شروع کیا

<sup>\*</sup> تقریباً سب مورخرں نے اِس واقت کو نظرانداز کیا ھے - حواللا کے لئے دیکھو عبدةالتواریخ صفحہ ۲۱۷ - کنیش داس بھی اِس واقت کی طرف اشارہ کرتا ھے:--

نع تو سن بھائی ' جدھ کرائینگے متھائی ' سینا جور چڑھ آئی - سورُ مار انگے با ورکے ' میری تلوار دھار - لاگے جب ایک وار - مرینگے ھزار سنگھ دیکھئے سے جور کے

اور دشمن کی برستی هوئی آگ کو چیرتے هرئے تلعه کی خلاق کے تربیب جا پہنچے اور وهاں مورچے گار دئے اِس جگۃ بہت سے سکھ نوجوان مارے گئے۔ آخر توپوں اُرر فباروں کے لگاتار صدمات کی رجۃ سے قلعه کے خضری دروازه کے ساتھ کی دیوار میں دو بھاری شکاف هو گئے۔ مگر بہادر نواب فوراً یہاں آ موجود هوا اور ریت سے بھوی هوئی بوریاں چنوا کر شکافوں کو بھرا دیا مگر توپ کلاں کے ایک دو گولے پڑنے سے یہ بوریاں گر گئیں۔ خالصہ نے اِس موقعه کو هاتھ سے نه جانے دیا۔ اکالیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ ایے بہادر سردار سادھو سنگھ کی کمان میں آئے بڑھا اور خلدق کے پار هوکر شکاف کے نزدیک پہنچ میں اگے بڑھا اور خلدق کے پار هوکر شکاف کے نزدیک پہنچ میں دیکھ کر باقی

<sup>\*</sup> بھائی پریم سٹگھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اکائی لیتر سادھو سٹگھ نہیں تھا یلکہ مشہور اکائی سردار بھولا سٹگھ تھا - ساتھ یہ بھی گہا ہے کہ قبام مؤرخوں نے یہ غلطی کی ہے - ھباری دلئے میں بھائی پریم سٹگھ ھی فلطی پر ھیں اور دیگر مؤرخیں داستی ہو ھیں - منشی سوھن لال اور دیواں امرتاتھ سادھو سٹگھ کا ھی نام لکھتے ھیں ھیں یہ اسر بالکل غیوسکن معلوم ہوتا ہے کہ سوھن لال اور امر قاتھ جو دربار کے وقائع فریس تھے کس طرح بھولا سٹگھ اکائی جیسے مشہور لیتر کے قام کی بجائے اپنی کتابوں میں سادھو سٹگھ کا ٹام درج کر دیتے - حقیقت یہ ہے کہ اس یار بھولا سٹگھ جائک ملتان میں شامل نہ تھا بلکہ اٹک کی طرف مامور تھا ۔ البتہ اس سے بہلے موقہ پر بھولا سٹگھ نے بھادری کے جوھو خوب دکھائے تھے - گفیش داس بھی اس سلسلھ میں سادھو سٹگھ کا نام ذکر دیتے - گفیش داس بھی اس سلسلھ میں سادھو سٹگھ کا نام ذکر

سادھو سنگھم جو نہنگ - کہے بیاھو جی نسٹک - کرے اب کے جو جٹک -جائے ترکاں ٹوں چوت ھے -

لشكر كے دل ميں برا جوش آيا اور سيكروں سكم نوجوان شانوں پر توت پرے - يه لوگ تلعه كے اندر داخل هونے كو هي تهے كه بهادر نواب الله بيتوں اور لواحقين سميت موقعه پر آن پهنچا - شمشير برهنه كركے شاف پر كهرا هو گيا اور بهادري كے وہ جوهر دكهائے كه دشمن بهي عش عص كرنے لگے - آخركار لرتا هوا الله دو بيتوں اور ايك بهتيجے سميت وهيں تتل هوا -

#### قلعه پر قبضه

نواب کے قتل ہوتے ہی خالصہ فوج قلعہ کے اندر داخل ہوئی اور اس پر قابض ہو گئی ۔ نواب کے چھرقے بیتے سرفراز خاں اور فوالفقار خاں زندہ گرفتار کرکے الہر اللہ گئے ۔ مہاراجہ فے اُن کی عزت کی اور خوب خاطر مدارات کی ۔ اُنہیں شرقپور کی جاگیر بخشی جو مدتوں اِن کے قبضہ میں رہی ۔ اس فتم کی خوشی میں مہاراجہ نے بہت جشن منایا ۔ سردار فتم سنگھ اہلووالیہ کا قاصد مہاراجہ کے پاس یہ خوش خبری الیا ۔ مہاراجہ صاحب نے اُسے سونے کے کورں کی جوزی ' پانسو ایا ۔ مہاراجہ صاحب نے اُسے سونے کے کورں کی جوزی ' پانسو روییہ نقد اور خلعت عطا کی ۔ اور صاحب سنگھ ہرکارہ باشی

لرّے پھر دھائے - مار مار سو منھائے کیئے جدھ، بھلی بھائے -دے مسلے کھڑائے تھے

بجال قرابینی - سو بندوقن کی مار کینی - برّی بیک دھائے تھے - ا موھرے سادھو سنگھ - پاچھے سبھے تھے بجھنگ سنگھ - آپ چڑھے برجن تشان نے ھلئے تھے -

کو جو ملتان کی داک کا انجارج تھا چھ سو روپیہ نقد مرحمت فرمائے ۔ خود ھاتھی پر سوار ھوکر لاھور کے بازاروں میں چکر لگایا روپئے پیسے نچھاور کیئے ۔ شہر کو رات کے وقت چرافاں کیا گیا ۔ ث

وتاريح فتح ملتان

ملتان کی قتم کی تاریخ منشي سرهن لل نے اِس طرح لکھی ھے:-

در هزار و هشت صد هنهتاد و اینج فتم شد ملتان بعد از صرف گنج

گنیش داس نے اپ چھندرں میں اِسے اِس طرح ختم کیا ھے:۔۔۔

> جیته سدی سو اکادشی فعم کیو ملعان سمت اته دس جانیے اور پچهتر مان قلعه کی لوت

مهاراجة جانتا تها كة قلعة ملتان ميس بتهان بادشاهرر كے

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو عہدۃالتواریخ دفتر درئم صنعت ۲۲۰ گئیش داس 
یہی اس خوشخیری کو قریب قریب اسی طرح بیان کرتا ھے:
۔۔۔ یاچھے سنگھن کے کور' کہے چلو جی لاھور' اب آئہ دور دور سر مور

پاچھے سٹگھن کے کور' کہے چلو جی لاہور' اب آئے دور دور سر مور سو سہائے تھے-

سو لاهور جب آئے' سن سنگھ سکھ پائے' توپاں شلک چلائے دان دیت هر کاهے هے -

کیٹی بخش آپار' للّٰی آئیو جورُ سار' تب باری دیپ مال' من مود کو برَهائے ہے۔

پشت در پشت کے خزانے مدنن هیں جن میں بے شمار نایاب چیزیں بھی هونگی۔ وہ نہیں چاهنا تھا که ایسی بیہا اشیا اُس کی سپاہ لوت لے اور اُنہیں برباد کر دے۔ اُس کی خواهش تھی که ملتان کے تمام نادر تحائف ریاست کے خزانے میں رکھے جائیں کھونکہ یه ریاست کا هی حتی هے۔ چاندچه فوج کے سرداروں کے نام سخت احکام جاری کر دئے کہ خزانه اور توشهخانه کی هر چیز مہاراجه کی یا کسی سردار یا سپاهی کی ملکیت نہیں بلکہ سلطنت الهور کی هے اس لئے کوئی اور شخص کسی چیز کو اپنے ذاتی استعمال میں نه الرے بلکه غارت کا سب مال صحیح سلامت الهور دربار میں پہنچایا جارے۔

لیکن فوج کے سپاھی اپنے سرداروں کی اجازت بغیر قلعہ میں داخل ھو چکے تھے اور پاتحاشا توشہخانہ اور خزانہ پر لوت مار شروع کر دی تھی ۔ فاتح کی خوشی میں یہ نوجوان کسی کے قابو میں آنے والے نہ تھے اور اِسی وجہ سے سکھ، فوج کے سردار کسی قدر پریشان تھے ۔ آخر سب نے صلاح کی کہ توشہخانہ اور خزانہ کی حفاظت کے لئے دیوان رام دیال کو مقرر کیا جائے ۔

دیوان رام دیال بائیس سال کا خوشرو بہادر اور یکتا نوجوان تھا۔ کشمیر کے حملہ میں یہی بہادر پتھائوں کے مقابلہ میں اکیلا قتا رہا تھا ذاتی قابلیت کے علاوہ دیوان محکم چند کا ہوتا ہونے کی وجہ سے ہر شخص اُس کی قدر و منزلت کرتا تھا۔

چنانچه دیوان رام دیال نے قلعه کے سب دروازے بند کراکر ان پر شدید پہرہ تعینات کرا دیا اور برّے دروازے پر خود جا موجود هوا - جو سیاهی باهر نکلتا تها اُس کی تلاشی لی جاتی اور سمجها بجهاکر لوت کا سب مال وهیں رکھوا لیتا - اِسی طرح سے تمام مال جمع هو گیا جسے لاهور بهیج دیا گیا ـ اس غارت کے مال میں بے شمار مہریں ' هیرے ' جواهرات ' گیا ـ اس غارت کے مال میں بندوقیں ' گراں بہا شال ' دوشائے ' جواؤ دسته والی نادر تلواریں ' بندوقیں ' گراں بہا شال ' دوشائے ' قالین اور غالیجے مہاراجه کے توشه خانه میں داخل هوئے ۔ قالین اور غالیجے مہاراجه کے مطابق اِس کی قیمت تقریباً دو لاکھ درویه تھی ـ اِس کے علاوہ بہت سے نفیس گھوڑے اُونت اور دیلی توبیس مہاراجه کے هاته آئیں - اِسی طور پر قلعه شجاع آباد سے بھی تقریباً بیس شرار روپیه کا مال هاته آیا ـ بندوبست ملقان

سردست مہاراجہ نے ملتان میں امن قائم رکھنے کے لئے چہ سو سیاھیوں کا رسالہ قلعہ میں مقرر کیا ۔ اُس کی تھانیداری کے لئے سردار دل سنگھ، نہریتہ 'سردار جودھ سنگھ کلسیہ ' اور سردار دیوا سنگھ دوآبیہ تعینات کئے گئے ۔ پیادہ فوج کی دو پلتنیں قلعہ شجاع آباد میں مقیم ھوئیں ۔ تیس ھزار روبیہ قلعہ اور خندق کی مرمت کے لئے منظور ھوا۔

یه بندوبست کرکے مصر دیوان چند لاهور آیا - مهاراجه نے اُس کی خدمت کے صلع میں طفر جنگ بهادر کا خطاب عطا کیا ۔ بیش قیست خلعت فاخرہ عنایت

کي ۔ نیز دیکر سرداران و أمراد کو بھي جنہوں نے اِس مهم میں کار نمایاں کئے تھے مہاراجہ نے دال کھول کر انعام و اکرام دئے ۔

# بارهوال باب

## فغوهات کشهیر ۱ور شهال مغربي سرههي صوبجات سنه ۱۸۱۸ع سے سنه ۱۸۲۲ع

فوجي نقطة نگاه سے پشاور كا رتب

پیشتر ذکر کیا جا چکا ہے کہ تلعۂ اتک کے گرد و نواح
کے علاقہ پر مہاراجہ کا کم و بیش تسلط ہو چکا تھا۔ مگر
یہاں کے پتھان تبیلے ابھی تک پورے طور پر مغلوب نہیں
ہوئے تھے۔ اُنہیں کابل اور پشاور کے افغان حکمرانوں سے همیشه
مدہ کی توقع رہتی تھی۔ مہاراجہ بھی یہ بخوبی جانتا
تھا کہ جب تک پشاور کا علاقہ مفتوح نہ کیا جائیا اُسے اُسی
چین سے بیھتنا نصیب نہ ہوگا۔ کیونکہ پشاور مغربی حسلہ
آوروں کے لئے ہند میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ چانانچہ پشاور
پر فوج کشی کرنے کے لئے موقعہ کے انتظار میں تھا جو

#### پشاور کي روانگي

امیر شاہ محمود کے وزیر فتعے خاں بارکزئی اور شاہ کے بیتے کامران میں جھگڑا ھو گیا ۔ کامران نے سخت اذبیتوں سے وزیر کو تعل کرا دیا جس سے افغانستان میں ھلچل میچ گئی ۔ مہاراجہ نے اِس موقعہ کو غلیمت خیال کیا اور زیردست قوج کے ھمراہ اکتوبر سنہ ۱۸۱۸ ع میں اتک کی طرف روانہ ھوا ۔

وهتاس 'راولپنتي ' اور حسن ابدال قيام كرتا هوا حفرو كو وسيع ميدان ميں خيمة زن هوا - يهاں سے چهوتا سا دسته راسته كي ديكه بهال كے لئے اتّك پار روانه كيا - خطك قبيله كي يتهانوں كو جب يه سارا حال معلوم هوا تو انهيں برا جوش آيا - سردار فيروز خال خطك كي سركردگي ميں فوراً سات هزار كا مجسع اكتها هو گيا اور يه لوك خيرآباد كي پهاريوں ميں مورچ لكاكر گهات ميں بيته، كئے - جب خالصة فوج كا بي خبر دسته يهاں سے كذرا تو آناً فاناً پتهان پهاريوں سے نكل كر بجلي كي طرح أن پر توت پرے اور تقريباً سارے دستے كو ته تين كي دهيا -

### خط**ک ک<sub>ی</sub> حزیبت**

جب شير پنجاب كو يه دردناك خبر ملي تو غصه كي مارے اُس كي آنكهوں ميں خون اُتر آيا - فوراً اَتك عبور كرنے كي تيارياں شروع كر ديں - مهاراجة دريائے راوي 'چناب اور جهلم كے هوشيار اور تجربهكار ملاح احتياطاً اين ساته، لايا تها - اُنهيں تيز رفتار اتك ميں پاياب جگة دريافت كرنے پر مامور كيا - ملاح جلد هي كامياب هو كئے - فوج كي حوصلة افزائي كي غرض سے مهاراجة سب سے پہلے خود جنگي هاتهي پر سوار هوكر دريا كي منجهدهار ميں كهرا هو گيا \* - اور خالصة

<sup>\*</sup> دیکھو صفحه ۲۳۷ ارر ۲۳۷ عبدةالتواریخ - دفتر دوئم - مصففه سوهن لال - پنجاب میں ایھی تک یه روایت جاری هے کلا مهاراجلا نے اتک عبور کوتے وقت پہلے اپنی پرزور آواز سے یلا مصوعه پڑھا -

قوج دویا کے پار پہنچ گئی۔ اِسی اثناء میں پتھان بھی موقعہ پر آ پہنچے اور گھمسان کا معرکہ شروع ہوا۔ پتھانوں نے پہلی بار معلوم کیا کہ خالصہ واقعی بہادری میں اُن سے بازی لیجا سکتے ہیں۔ چلانچہ ہزارون پتھان کھیت رہے۔ باقی سکھوں کے نرقہ میں پھنس گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب جان بچاکر بھائنا بھی نامسکی ہے فوراً صلح کا سفید جھنڈا بلند کیا اور مہاراجہ کی اطاعت قبول کولی۔ اس بار پھر سردار پھولا سنتھ اکالی نے بہادری کے خوب جوھر دکھائے۔

# پشاور کي فتم

مہاراجہ قلعہ خیرآباد اور قلعہ جہانگیرہ میں اپ تھانے قائم کرکے آگے روانہ ہوا۔ اسی اثلا میں دیواں شام سنگھ نے جسے مہاراجہ نے پشاور کی طرف روانہ کیا تھا خبر بھیجی کہ دوست محمد خال والئے پشاور مہاراج کے قلعہ جہانگیرہ پر قابض ہوئے کی خبر سن کر پشاور خالی کرکے ہشت نگر کی طرف

دد جاں کے من میں اتک ھے۔ تاں کو اٹک رھے۔ "

اور بعد میں طلائي مهروں کا بھرا ھوا تھال دریا کی تذر کیا - پھر اپنا ھاتھي دریا میں آئر گیا اور اپنا ھاتھي دریا میں آئل دیا - دریا کا پائي کئي نت نیچے آتر گیا اور مہاراجلا کي نوج دریا کے پار ھو گئي - دیوان امر ناتھ بھي ظائرناماً رنجيت سنگھم میں صفحلا 119 پر لکھتا ھے:

دد از خلیت سوور در مین طوفان و طنیان به ینشت آزمائی نیل یه دریائی فخار اقک اقداختند - او سطوت اقبال ثیلاب پایاب شد - حکم عیور نوج داده - "

چلا گیا ہے - مہاراجہ نے قوج کو آگے بوھنے کا حکم دیا اور جلدی ھی کوچ کرکے شہر پشاور میں داخل ھو گیا - شہر کا خاطرخواہ بندوبست کیا گیا - منادی کرکے شہر میں امن قائم کر دیا - سردار جہاں داد خان جس سے مہاراجہ نے قلعہ اتک لیا تھا اور جو اُس وقت بطور جاگیردار مہاراجہ کے پاس رھتا تھا پشاور کا گورنر مقرر کیا گیا - دو چار روز قیام کرکے مہاراجہ اتک واپس آگیا -

### دوست محمد خان کي چالاکي

جوںھي شير پنجاب پشاور سے اتک پہنچا دوست محمد خاں نے ھشتنگر سے واپس آکر پشاور پر اپنا تسلط جما ليا - جہاں داد خاں اور ديوان شام سنگه، کو وھاں سے نکال ديا - مگر ساتھ، ھي اپنے وکيل ديوان دامودر مل اور حافظ روح الله خاں مہاراجه کی خدمت ميں اتک روانه کئے اور التجا کی که اگر پشاور کی حکومت آپ کي طرف سے مجھے بخشي جائے - تو ميں آپکا باجگزار رھونگا اور ايک لاکھ، ررپيه ھر سال لاھور بھيجتا رھونگا - نيز دربار لاھور کے تمام احکام پر بخوشي عمل درآمد کرونگا - مہاراجه نے وقت کا خيال کرکے يه شرائط منظور کر ليس اور دوست محمد خاں باجگذار حکمراں کے طور پر پشاور ميں رھنے لئا -

پشاور کی لوائی میں چودہ بڑی توہیں ' بہت سے گھوڑے ' بیش قیست سامان اور نقد روپیہ مہاراجہ کے هاتھ آیا تھا جسے ساتھ لیکر رنجیت سفکھ شان و شوکت کے ساتھ فتم کے شادیانے بجاتا هوا لاهور واپس آیا۔

### جنگ پشاور کي اهميت

اگرچه فتنم پشاور اصل معلوں میں فتم نہیں کہي جا سکتی لیکی اس میں ذرا شک نہیں که یه سکھ تاریخ کي بري شاندار جنگ تهي ۔ اگر هم پنجاب کي گذشته تاریخے پر ایک سرسري نظر ةالیں تو همیں اس فتم كى القسيت فوراً ظاهر هو جائيگي - تاريخ پوهنےوالوں كو معلوم هے که گیارهویں صدي کے شروع میں محصود غزنوي نے راجہ جے پال اور اس کے بیتے اننگ پال کو شکست دے کو پشاور اور پنجاب پر اپنا تسلط قائم کیا تھا۔ چانچه تب سے لیکر لگاتار آتھ سو سال تک شمال مغرب کی جانب سے بیرونی حمله آوروں کا ایک بهاری سيلاب هغدوستان پر آتا رها - شهاب الدين غوري ، امير تيمور ، نادر شاء اور احمد شاء ابدالي و غيره نے هندرستان کو دل کھول کر لوتا اور لوگوں پر وہ ظلم تھائے چلہیں یاد کرکے بدن کے رونگتے کھ<del>ر</del>ے هو جاتے هیں ـ اس قدر طولانی عرصہ کے بعد خالصہ کی زبردست فوج نے نہ صرف اس سیلاب کو روک دیا بلکه اُسے اتا پیچھے هتا دیا جہاں سے آج تک یہ راپس نہیں آیا ۔ بلا شبہ شیر پنجاب کی ا*س ن*ادر نتم نے پنجاب کی تاریخ هی بدل ةالي ـ سرحد کے قوي هيکل اور جنگھو پٽهانوں کو معلوم هوا که اب پنجاب میں ایک ایسی پہلی باریہ قوم پیدا هو چکي هے جس کے هاتهوں أن کا شکست

کهانا غیر مسکن نه هوگا - جس طرح احمد شاه ابدالی کے نام سے پنجاب کے لوگ خوف کهاتے تھے اسی طرح خالصه کے بہادر جرنیل سردار هري سنگه، ناوه کے نام سے اب پشاور کي کلیوں میں پتهان تهرانے لگے چنانچه اب تک پتهان گهرانوں میں هري سنگه، کا نام هوا خهال کیا جاتا هے ۔

#### پنڌت بيردر کي آمد

یه بتایا جا چکا هے که وزیر فتعے خال کے قتل کئے جانے پر درانی سلطنت میں بدآملی پھیل رھی تھی چنانچه اس سے قائدہ اُتھائے کی فرض سے محسد عظیم خاں واللَّه کشمیر جرار فوج لیکر کابل کی طرف روانه هوا ارر اپنے چهوائے بهائی جبار خال کو گورنر کشمیر مقرر کرکے چھور گیا ۔ جبار خال ہوا ظالم شخص تھا خصوماً اینی هندو رعایا کو بهت اذیعیں پهنچاتا تها -اسی وجه سے اُس کا وزیر مال پندت بیردر موقعه پاکر جان بحانے کی فرض سے کشمیر سے بھاگ نکا مہاراجہ کے یہاں لاھور میں پناہگؤیں ھوا۔ رنجیت سنکھ نے پندت بهردر کی خوب خاطر مدارات کی اور پندت نے مهاراجه کو کشمیر کے متعلق هر قسم کی واقفیت بہم پہلنچائی خصوماً حفاظت کے مواقع پر نوجی طاقت سے آگاہ کیا اور کشمیر نعم کرنے میں مہاراجه کو امداد دینے کا وعدہ

29

کیا ۔

### کشهیر پر چرَهائي کې تياريان

مہاراجہ مدت سے کشمیر فتعے کرنے کا خواهشمند تھا - چنانچہ ۱۸۱۹ء کے شروع میں کشمیر پر چڑھائی کی تیاریاں شروع ہوئیں - ماہ مئی کے شروع میں کثیرالتعداد لشکر رزیرآباد کے مقام پر جمع ہوا جسے تین برے حصوں میں تقسیم کیا گیا - ایک دستہ مصر دیوان چند ظفر جنگ اور سردار شام سنگها اثاری والے کی سرکردگی میں اور دوسرا جتها شہزادہ کھڑک سفگه کی کمان میں روانہ ہوئے - تیسرا حصہ فوج خود مہاراجہ کی سرداری میں پس انداختہ فوج کے طور پر وزیرآباد تھیرا تاکہ ضرورت کے وقت تازہ دم فوج مہیا کی جا سکے - رسد رسانی اور سامان جنگ کے ذخیرے مہیا کی جا سکے - رسد رسانی اور سامان جنگ کے ذخیرے فریرآباد جمع کئے گئے اور ان کے بہم پنچانے کا مہاراجہ فرد بندوبست کیا ۔

#### کشهیر کا سفر

کل فوج کی کمان شہزادہ کھڑک سلکھ کو هطا کی گئی ۔ اس موقعہ پر مہاراجہ نے سلطان خان والئے بھمبر کو اجو سات سال سے مہاراجہ کے پاس نظربند تھا وہا کر دیا اور اپنے لشکر کے همراہ کشمیر کی مہم پر روانہ کیا جس نے مہاراجہ کے لئے بہت منید خدمات سرانجام دیں ۔ یہ دونوں دستے علاقہ بھمبر سے ہوکر راجوری پہنچے ۔ مصر دیوان چند نے اپنا بھاری توپیضانہ بھمبر

کے مقام پر چھوڑا - صرف ھلکی توپیس اپٹے ھسراد ركهيں - راجوري كا حاكم راجة أكَّر خان \* كچه عرصة سے اپنے پہلے عہدنامہ کے برخلاف کئی نامناسب کار روائیاں کر چکا تھا جس وجه سے اُس کے علاقہ کا متعاصرہ کیا گیا - جب اُگر خان نے خالصہ فوج کی اتذی طاقت دیکھی تو رات کی تاریکی میں موقعہ پاکر بهاگ نکلا ۔ دوسرے روز اُس کا بھائی رحیماللہ خاں ابھ إهلكارون سنيت سكهم قوج مين حاضر هوا اور خالصة نوب کی رهنمائی کےلئے اپنی خدمات پیص کیں - شاهزاده کھوک سلکھ نے رحیماللہ خان کو مہاراجہ کے پاس وزیرآباد بهیمے دیا - رنجیت سنگھ نے اُس کا پرجوش استقبال کیا ۔ ایک هاتهی معه سنهري هوده ایک گهورا معه طلائی ساز ارر قیمتی خلعت عطا فرمائی ارر راجوری کا حاکم مقرر کر دیا - اس حکست عملی سے اُسے اپنا دوست بنا ليا -

#### مته بهير

اب راجوري سے دونوں دستے ملکر آگے کي طرف بوھے۔ چونکه طغیانی وغیرہ کي وجه سے راستے بہت خواب

<sup>\*</sup> سید محمد لطیف نے فلطی سے اُس کا دام عزیز شاں لکھا

<sup>†</sup> سید معمد لطیف نے ررح الللا خان کو عزیز خان کا بیٹا لکھا ہے - ہم نے اس معامللا میں منشی سوھن لال اور دیوائے امر ثاتهم کی ہیے - پیروی کی ہے -

هو چکے تھے اِس لگے بھاري بوجھ، اور فالندو سامان يہاں جهورتا پڑا - گهرسواروں نے گهورے یہی جهور دئے اور پیادہ یا کوپ شروع کیا - سیدهی سوک چهوزکر پهاری پگ قنةيوں كى راء روانه هوئے - شاهزادہ كهوك سلكهم والا دسته پوشانه سے هوتا هوا بهرام کله پهله کیا - یهان پر سلطان خاں والئے بهمبر کے سمجھانے پر قلعه شیون کے تهانهدار نے خالصہ کی اطاعت قبول کو لی - شہزادہ نے اسے خلعت عطا کرکے سرفراز کیا - یہان شہزادہ کو معلوم هوا که زیردست خان حاکم پونچه بهت لشكر فراهم كركے جنگ كي تيارياں كر رها هے - چنانچه أسے سهدها راسته چهور کر پهچیده گذرکاهیس اختیار کرنے کی ضرورت پوی - زبردست خاں نے گرد و نواح کے تمام دروں اور راستون میں درخت اور پتھر بھرواکر آنھیں ناتابلگذر بنا دیا تھا مگر شاھزادہ کے دستھ نے اُس پر دھاوا ہول دیا۔ ایک مختصر سی لوائی کے بعد تمام درے اپنے قبقت میں کو لئے - زبردست خاں نے اطاعت قبول کرلی - اس لوائی میں بهمبروالے سلطان خاں نے خالصہ کو بہت منید مدد بهم پنهچائي اور رنجيت سنگه کي پاليسي پررا پهل

## رنجيت سنگه کی موجودگي

اتنے عرصة ميں مهاراجة خود اينے دسته سميت لجرات '

<sup>\*</sup> يند وهي سلطان خان هے جو سات سال کي تيد کے بدى رها کيا گيا تھا -

بهسبر اور راجوري هوتا هوا شاه آباد آ پهنچا - راسته میں مغتلف مقامات پر ذخیره جمع کرنے کے لئے گودام گهر قائم کرتا گیا ۔ تهورے تهورے فاصلے پر هرکارے تعینات کئے جو هر روز کي خبریں مهاراجه کو پنهچاتے تھے - اب دو دستے پیر پنجال کی پہاریوں کو قبضه میں رکھنے کے لئے جدا جدا راستوں سے روانه هوئے اور دس هزار سپاهیوں کا ایک دسته مهاراجه نے پیچھے سے بطور کمک روانه کیا جو مصر دیوان چند کو پیر پنجال پر آ ملا ۔ \* یہاں سکھوں اور پتھانوں کے درمیان زبردست جنگ هوئي جس میں خالصه فتحیاب نکلے - اب یه دونوں دستے ان مشکل خالصه فتحیاب نکلے - اب یه دونوں دستے ان مشکل گهاتیوں کو عبور کرتے هوئے سرائے علیه آباد آ ملے -

#### ج**بار** خاں ک<sub>ي</sub> شکست

یہاں اُنہیں خبر ملی که جبار خاں بارہ هزار افغانی فوج کے ساتھ راستے روکے پڑا ہے۔ چانچه یہاں آتیوے تال دیے گئے ۔ چند روز آرام کرنے کے بعد 11 هار یعلی ۳ جولائی کی صبح کو خالصه نے یکایک دشس پر دهاوا بول دیا ۔ جب افغانی فوج خالصه کی توپوں کی زف میں آ گئی تو سکھوں نے اس غضب کی آگ برسائی گویا قیامت بریا ہو گئی ۔ مگر جبار خاں کی افغان سیاہ نے بھی جان توزکر مقابله کیا ۔ چنانچه ایک بار

<sup>\*</sup> مصو دیوان چند کوہ دھوال کے راستھ گیا تھا۔ جس راہ سے جاکر شہنشاہ اکیر نے کشمیر تتم کیا تھا ۔ دیکھو عمدۃالتواریخ دفتر درئم صفحہ ۲۵۲ ۔

خالصة فوج كو تهورى دور پيچه بهي هتنا پرًا - اور ان كي ايك دو توپيس دشس كے هاته لكيس - اتنے ميس اكالي پهولا سنگه كا جانباز نهنگ دسته موقعه پر آ موجود هوا جو آكال اكال كے نعرے مارتا هوا ايك دم دشس پر توت پرًا اور تلوار كے وہ داؤں چلے كه آن كي آن ميس سيكروں افغان موت كے گهات أتارے كئے - خالصة توپيپيوں كے دوبارة قدم جم كئے اور جبار خال كو ميدان چهور كو بهاگنا پرًا - افغان اپنا سارا جلگي سامان وسد كے فخيرے اور پهاگنا شمار گهررے ميدان ميں چهور كر يهاگنا شمار گهررے ميدان ميں چهور كر يهاگنا

## سرىنگر كي فتح

اس لوائي ميں افغانوں کا برا بھاري نقصان ھوا۔ جبار خاں سخت زخمي ھوا بيشكل جان بيچاكر بھاگا ارد يہمبر كي پہاريوں سے ھوتا ھوا افغانستان چلا گيا ۔ خالصة نے قلعة شير گرھ، اور دوسري چوكيوں پر قبقة كر لھا۔ ٢٢ ھار مطابق ٢ جولائي ١٨١٩ع كو خالصة فوج بري دھوم دھام كے ساتھ سري نگر داخل ھوئي ۔ مصر ديوان چلد كى صلاح كے مطابق شاھزادة كھرك سنگھ، نے اپني فوج كو حكم ديا كة شہر ميں كسي قسم كي دستاندازي نة كي جائے اور لوگوں ميں كسي قسم كي دستاندازي نة كي جائے اور لوگوں كي تسلى كے لئے اس بات كى منادى بھي كوا دي \*

<sup>\* &</sup>quot; در شهر منادي و ندائے اصان بوکشید - دل هائے مودم را کلا از جور اناخته بجان آمده بودند ترین توحت و آرام گشتند - " طفوتاملا رئیبیت سنگهم صفحه ۱۳۲ --

### شير پنجاب کي واپسي

اس عظیمالشان فتع کی خبر مهاراجه کو مقام شاءآبان ملی - تمام خالصه لشکر میں واہ گوروجی کی فتع کے نعرے بلند هونے لگے جنهیں سنکر مهاراجه بهت محظوظ هوا۔ خود هاتهی پر سوار هوکر فوج کے کیمپ میں چکر لگایا اور زرافشانی کی - پهر لاهور کی طرف کوچ کیا ـ پهاں سے هو کر امرتسر پهنچا ـ بے شمار سونا چاندی دربار صاحب کی خدمت میں نذر کیا اور فتع کی خوشی میں برے جشن کئے گئے - میں نذر کیا اور فتع کی خوشی میں دیپمالا هوتی رهی 'بازار سجائے گئے اور مهاراجه کی خوشی میں رعایا نے بازار سجائے گئے اور مهاراجه کی خوشی میں واپس آنے پر لوگوں بهی دل کهول کر حصه لیا ـ لاهور میں واپس آنے پر لوگوں بهی خوشی کا اظهار کیا ـ مهاراجه نے بهی بری فراخدلی سے هزاروں رویئے غربا میں تقسیم کئے ـ

### نظم و نسق کشهیر

گو کشمیر کے دارالخلافہ سرینگر پر مہاراجہ کا تسلط قائم هو چکا تھا لیکن کوهستانی علاقہ میں کئی دشوارگزار مقامات پر ابھی تک ایسے قلعجات موجود تھے جہاں افغانوں کے تھانے قائم تھے – چئانچہ اُنہیں مفتوح کرنے کے لئے لاهور واپس آنے سے پیشتر هی مہاراجہ احکام جاری کر چکا تھا اور راجوری کے قریب قلعہ عظیم گڑھ کو خود فتعے کر چکا تھا ۔ چئانچہ دیوان رام دیال کو معه اپنی فوج کے بھندر میں متیم هونے کا حکم ملا ۔ بھیہ رام سنگھ

درہ تھلت کے قریب تعی**نات ہوا** تا کم وہ قلعہ ماہ و دیگر مقامات کو اپنے تحص میں لے آئے۔مصر دیواں چند' سردار شام سنگه التاری والا اور سردار جوالا سنگه بهرانیه باره مولا اور سرى نكر ميں مقيم كئے گئے ۔ فقير عزيزالدين کار خاص پر تعینات کرکے کشمیر بهیجا گیا که وہ خود چشمدیده حالات کی رپورت مهاراچه کی خدمت میں پیش کرے ـ دیوان موتی رام گورنر کشمیر معرر ہوا اور اس کی ماتتحتی میں تقریبا بیسی هزار سیالا صوبه کشمیر کی حفاظت کے لئے مقیم کی گئی ۔ پندت بیردر کو اُس کی خدماتحسلہ کے عوض گراںیہا جائیر عطا **ھوئی ۔ اور مبلغ ترین لاکھ روپی**ہ سالانہ سکہ کشمیر کے عوض کے مالیتہ کا اجارہ اُسے دیا گیا۔ \* مصر دیوان چند کو ملتان کی جنگ میں ظنر جنگ کا خطاب مل چکا تھا اب فتع و نصرت نصیب کا اعلی خطاب بھی عطا کیا گیا اور پنچاس هزار کی جاگهر عطا هوئی - †

ملتان اور بہاولپور کا دورہ ۔ اکتوبر سنہ ۱۸۱۹ع مہم کشمیر سے فرافت پاکر مہاراجہ نے اپنی توجہ جلوبی پنجاب

<sup>\*</sup> منشي سوهن لال نے کشمیر کی کل آمدتی کا الدازہ الهاتر لاکھ، روپید کیا ہے۔ دیوان امر تاتھ کا الدازہ یھی تقریباً اِتناهی ہے۔ تریبن لاکھ کے طلاق دس لاکھ شالداغ کی آمدتی تھی جس کا اجازہ جواهرمل کو دیا گیا تھا ۔۔ دیوان امر ناتھ متقرق ذرائع سے چند لاکھ، روپید کی اور آمدتی کا ذکر کرتا ہے۔ امر ناتھ سے تقصیل کے لئے دیکھو عمدةالتواریخ ۔۔ دفتر دوئم ۔۔ صفحت ۱۲۲ ۔۔ طفرتامہ رئھیں سنکھ ۔۔ صفحت ۱۳۲ ۔۔ طفرتامہ

کی طرف مبذول کی اور ایک دسته فوج کے همواہ اُدهر کا دور «شروع کیا ۔ پہلے پنڈی بھتیاں قیام کیا اور وہاں کے سرکش زمیداروں کو قرار واقعی سزا دی - رهاں سے دریائے چناب کی راہ کشتی میں سوار هو کر چندهیوت پهنچا - پهر ملتان قیامپذیر هوا -یه بات یاد رکھنے کے تابل ہے که ایسے دورہ میں مهاراجه ھمیشہ بچے بچے قصبوں میں دربار منعقد کیا کرتا تھا جس میں علاقه کے سرکردہ زمیدار' مقدم' اور قصبوں کے چودھری پنیج و رؤسا شامل هوتے تھے - مقامی معاملات کی نسبت مہاراجه اُن کی رائے غور سے سنتا تھا۔ اور اُسے وقعت دیتا تھا۔ چنانچہ اس بار ملتان کے دورہ میں مہاراجہ کو معلوم ہوا کہ وہاں کے گردنر شام سنگھ پشاوري سے رعایا بہت نالاں ھے اور نیز اُس نے کچھ سرکاری روپیہ بھی ناجائز طور سے هضم کر لیا هے۔ چ**نا**نچھ مهاراجه نے اُسے معزول کرکے کچھ, عرصه کے لئے نظربند ک دیا۔

## كشهيرا سنگه، و ملتانا سنگه، كي ولادت

مہاراجہ کو اِس دورہ میں هي یہ خبر موصول هوئی که اُس کی دو رانیوں رتن کور اور دیا کور کے هاں سیالکوت میں دو بیتے پیدا هوئے هیں ۔ چانچه اِس خوشی میں برے جلسے کئے گئے ۔ چونکه حال هي میں مہاراجہ نے کشمیر اور ملتان کے دو برے صوبے فتح کئے تھے اس لئے اِس یادگار میں شاهزادوں کے نام کشمیرا سنگھ اور ملتانا سنگھ رکھے گئے اور اُن کی جائے ودلادت یعنی سیالکوت کو مہاراجہ کے حکم سے چرافاں کیا گیا ۔

### قدم جهانے والي داليسي

رنبچیت سنگه کی زیردست خواهش تهی که شمال مغربی سرهدی صوبه کو مفتوح کرے چفانیچه سلطفت درانی کی کمزوری سے فائدہ اتھاکر مہاراجہ رنبیت سلکھ نے پشاور فتم کرنے کی کوشش کی تھی مگر آخرکار سردار دوست محمد خاں كو اينا باجكذار صوبه دار تسليم كرك مهاراجه واپس آ كيا تها -اِسی کھلبلی کے دوران میں شاہ شجاع نے بھی کابل کا تخت حاصل کرنے کے لئے اپنی قسمتآزمائی شروع کی ـ لدھیانہ سے روانه هوکر پشاور پهنچا اور أسے ابني تسلط ميں لانا چاها۔ مگر دوست متحمد خان اور متحمد عظیم خان نے مل کر اُسے شكست دىي - ية وهال سے بهاگ كو ديرة غازي خان پهنمچا جہاں کے حاکم زمان خاں نے اسے بہت مدد پہلندٹی۔مگر شاه شجاع کی قسمت میں دوبارہ تاجدار بادشاہ هونا نہیں لکھا تھا ۔ اسے کوئی کامیابی حاصل نه هوئی اور وه دیره فازي خاں چھوڑکر امیران سندھم کے ھاں پنالاگزیں ھوا -

اب مہاراجہ نے یہ ضروري سمجھا کہ تیرہ غازی خاں کو اپنی سلطنت میں ملحق کیا جائے کیونکہ یہاں کا صوبهدار ابھي تک اپنے آپ کو والیان کابل کے ماتحمت تصور کرتا تھا - چنانچہ ملتان سے جمعدار خوشحال سنگھ کی سرکردگي میں ایک دستہ فوج اُس طرف روانہ کیا جس نے ایک معمولی سی لوائی کے بعد زمان خاں کو نکال دیا اور خود تیرہ غازي خاں پر قابض ہو گیا ـ چونکہ یہ صوبہ دارالسلطنت الہور سے دور

تھا اور مہاراجہ سرحدی صوبہ میں صوف قدم جمانے کی تاک میں تھا اِس لئے مبلغ تین لاکھ سالانہ کے عوض یہ صوبہ نواب بہاولپور کے حوالہ کر دیا۔

#### شورش هزاره

هزاره کا بہت سا حصه صوبه کشمیر میں شامل تھا۔ جب سکھوں نے وادی کشمیر فتع کی تو یہاں کے سرداروں اور جاگیرداروں کو خوف ہوا که انھیں بھی سکھ گورنر کی متابعت کونی پرتیگی ۔ چاننچہ انھوں نے شور و شر کرنا شروع کیا ۔ چونکه مہاراجه کشمیر کی وادی میں اپنی حکومت مستحکم کرنے میں مشغول تھا اِس لئے کیچھ عرصه تک درگذر کرتا رہا مگر جب شورش نے زور پکڑا تو باغی سرداروں کی سرکوبی کے لئے کتیر فوج ہزارہ کی طرف روانه کی جس کی کمان شہزادہ شیرسنگھ کے ہاتھ میں دی گئی ۔ اُس کی مدد اور رهبری کے لئے سردار فتیصنگھ اظاروالیه ' سردار شامسنگھ اتاریواله اور دیوان رامدیال جیسے بہادر اور بیدار مغز افسر تعینات کئے ۔ اور دیوان رامدیال جیسے بہادر اور بیدار مغز افسر تعینات کئے ۔ شہزادہ شیر سنگھ کی نانی یعنی رانی سداکور بھی ایپ دسته فوج کے ہمراہ اُن کے ساتھ روانه ہوئی ۔

#### باغیوں کی سرکوبی

یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ شورش کسی خاص جگمہ تک متحدود نہ تھی بلکہ تمام علاقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ پکھلی ' دھمتور ' تربیلہ وغیرہ علاقوں کے سب زمیندار جنگ کے لئے مستعد تھے۔ اس لئے خالصہ فوج نے بتجائے ایک جگہ

لتن کے کئی جگہ جنگ جاری رکھنا مناسب خیال کیا۔
ایک مقام پر دس بھر گھمسان کی لوائی ہوتی رھی۔ جب شام ہوئی تو دیوان رامدیال اور سردار شامسنکھ، نے دستنے جو صبح سے غلیم کے ساتھ، مقابلہ میں مصروف نھے ذرا پیچھے ہتے اور پھر اِس زور سے دھاوا کیا کہ دشمن کی قوج بھاگ نکلی۔

### ديوان رامديال كى وفات

دیوان رامدیال جو اُس وقت پورا نوجوان تها اور جوش جوانی میں متوالا تها دشین کے تعاقب میں نکلا اور افغانوں کو مارتا بھکاتا ہوا ایک پہاڑی نالے تک جا پہنچا۔ دفعتاً اُس وقت زور کی آندھی آ گئی اور دیوان رامدیال بیس ہوگیا۔ یکایک پاس کی پہاڑیوں سے پٹھانوں نے گولھباری شووع کر دبی جن کی مار سے بہت سے خالصہ نوجوان کام آئے ۔ ایک گولی دیوان رامدیال کے بھی لگی اور وھیں جان بحق ہوگیا۔ یہ جان کر خالصہ فوج سناتے میں آ گئی اور دشمن سے بدلہ لینے کے لئے بوھی پٹھانوں پر اِس جوش سے حملہ کیا گیا کہ ہزاروں کو متی میں ملاکر دال کا غبار نکالا۔

هزارہ کا علاقہ تو فقع ہو گیا اور وہاں کے سرکش سرداروں نے اطاعت بھی قبول کرلی - مگر مہاراجہ کو دیوان رامدیال جیسے ہونہار جرنیل کے قتل ہونے کا نہایت رنبج ہوا - مہاراجہ کو اُمید تھی کہ یہ نونہال وقت پاکر اپنے دادا

دیوان محتکم چند کی طرح نام پیدا کرے ا - رام دیال کے والد دیوان موتی رام کو بھی اپنے هونهار اور نوجوان بیتے کی موت کا اِس قدر بھاری صدمه هوا که وه دنیا و ما فیها سے بیزار هو گیا - کشسیر کی گورنری سے دست بردار هونے کی درخواست می جسے مہاراجه نے نامنظور کر دیا - مگر اُس کی زبردست اور لکاتار کوشش کے بعد کافی عرصه کی رخصت دے دی - دیوان موتی رام کاشی یعنی بنارس پہنچا اور فقیرانه زندگی بسر کرنے لگا - اُس کی جگه سردار هری سنگه ناوه گورنر کشمیر مقرر هوا -

علاقہ هزارہ کا خاطرخواہ بندوبست کرنے کی غرض سے مہاراجہ نے دیوان کریا رام اور سردار فتنے سنگھ، اهلووالیہ کی رهبری میں چار مستحکم قلعے غازی گڑھ، تربیلہ ، دربند اور گندگڑھ کے مقامات پر بنوانے شروع کئے ۔

#### وليم مرركرافت

اِسي سال یعنی ماہ مئي سنہ ۱۸۲ء میں مشہور سیاح مستر مورکرافت لاہور آیا۔ یہ ایست انڈیا کمپنی کے گھوڑوں کا داروغہ تھا اور کمپنی کے واسطے گھوڑے خریدنے کے لئے ترکستان جا رہا تھا۔ مہاراجہ نے اُسے شالامار باغ کی بارہدری میں تھہرایا۔ \* اُس کی بڑی خاطر تواضع کی۔ ایک سو رویپہ

<sup>\*</sup> اس بارددری کی دیوار میں ایک پتھر نصب ھے جو اِس واقع کی یاد دلاقا ھے - اِس پو انگریزی حروث میں یه عبارت کنده ھے :- " اِس باره دری میں جو مہاراجه رنجیت سنگھ نے بٹوائی مشہور سفیر مورکرانت مئی

روزانه اُس کی مہمانوازی دے لئے مقرر خیا۔ ولیم مورکوافت مہاراجه سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے دے لئے اعثر ارقات دربار جانیا کرتا تھا۔ اُس نے مہاراجہ کے اصطبل کا بھی معائنہ کیا اور اپنے سفرنامہ میں ذکر کرتا بد کہ مہاراجہ کے اصطبل میں بہت سے تنیس اور نایاب کہورے تھے۔

### راقی سداکور کی فظربندی – اکتتوابر سنم ۱۸۲۱ع

رانی سداکور کا نواسه کنور شیرسنگه، عدر میں کانی برا هو چکا تها اور مهاراجه یه چاهنا تها که رانی اُس کے لئے اینی کنهیا مثل کے مقبوضات میں سے کانی جائیر دے مگر اِس کے لئے وہ هرگز تیار نه تهی - چناندچه رنبجیت سنگه اور اُس کی ساس میں ناچاتی هو گئی - معامله برتفتے برتفتے طوال پیکر گیا اور رانی سداکور ستلیع پار جاکر انگریزوں سے پذاہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی کیونکه رانی سداکور دے کنچه، مقبوضات مثلاً کی کوشش کرنے لگی کیونکه رانی سداکور دے کنچه، مقبوضات مثلاً فیروزپور ' بدھنی وغیرہ ستلیع پار واقع تھے ۔ ' مهاراجه برا فیروزپور ' بدھنی وغیرہ ستلیع پار واقع تھے ۔ ' مهاراجه برا خطوط لکھ، کر اُسے لاھور بلا لیا اور نظر بند کر دیا - رانی ایک خطوط لکھ، کر اُسے لاھور بلا لیا اور نظر بند کر دیا - رانی ایک بار موقعه پاکر پهر بهاگ نکلی - مگر ابھی لاھور سے تھوری

سَلَمُ ١٨٢٠ع مِين تَهيرا جب رة تُوكستان جاتًا هوا مهاراجهُ كا . همان رها جهان رها جهان وها مهارا من ١٨٢٤ع مين مركبا ... "

<sup>\*</sup> بوجب عرض گامیخان خان سامان و کنور شیر نگه جی بعرض والا رسید کلا " رائی در گردن تابعتٔی حصوروالا مستعد شد - ومارایرین معنی مستبد می باشد کلا عنقریب روادلا آثررئے ستلم شدہ - ملک را یلا منشالفت برآرد " ظافونامهٔ رئجیت سنگھ - صفحه ۱۳۸ -

دور هي گئي تهي که گرفتار هوکر واپس آئي ـ کنهيا مثل کے مقبوضات کا الحاق

اب مہاراجہ کو اندیشہ ھوگیا۔ کہ رانی پھر موقع پاکر انگریزوں کی بناہ میں چلی جائیگی۔ چنانچہ اُس نے اِس خطرہ کا قلع قمع کرنا ضروری اور فوری سمجھ، کر مصر دیوان چند اور اتاریوائے سرداروں کی سرکردئی میں فوج روانہ کی اور رانی سداکور کے کل مقبوضات پر جو ستلج کے اِس طرف واقع تھے قبضہ کر لیا۔ سردار چے سنگھ کنھیا کے زمانہ کی جمع کی ھوئی کل دولت 'توشہخانہ ' اور اسلحہخانہ مہاراجہ کے ھاتھ آیا۔ قصبہ بتالہ کنور شیرسنگھ کو بطور جائیر عطا ھوا اور باقی علاقہ سرداو ویسا سنگھ، مجیتھ کی گورنری میں صوبہ کانگرہ میں شامل کیا گیا۔ رانی سداکور باقی عمر میں نظربند کر دی گئی۔

#### راقی سدا کور

راني سدا كور هندوستان كي مايةناز عورتوں ميں مستاز درجة ركهتي هـ - أس كي هستي خالصة تاريخ ميں عموماً اور رنجيت سلگھ, كے عرب ميں خصوصاً يادگار زمانة هـ - اس خاتون نے لگاتار تيس سال تك پنجاب كي ملكي تاريخ ميں نماياں خدمات سرانجام ديں - اُسي كي مدد سے رنجيت سنگھ، نے اپنے والد كے زمانه كے ديوان سے اپني مثل كا انتظام اپنے هاته ميں ليا ـ اُس كي وساطت سے رنجيت سنگھ، لاهور پر قابض هوا ـ بعد ميں بهى ية بهدارمغز عورت رنجيت سنگھ،

کو هر طرح سے مدد پہنچاتی رهی - بتے بتے نامور جرنیلوں کے پہلو بد پہلو میدان جنگ میں لتنا اِس کے لئے معمولی کام تھا ۔ اپنی ریاست کا انتظام اِس حُوبی سے کرتی تھی کہ مدبران سلطنت رشک کھاتے تھے ۔ رنتجیت سنگھ، کے عروج کے لئے تو رانی سداکور زیقہ کی پہلی سیتھی کی مانند تھی جس کے ذریعہ وہ آخر چوتی پر پہنچکر پنجاب میں خالصہ سلطنت تائم کرنے میں کامیاب ھوا ۔

فنتخ منيكره وتيره اسمعيل خان - سند ١٨٢١ع

جب خالصه قوب کے چند دستے رانی سداکور کے مقبوضات پر تسلط جمانے کے لئے رزانہ کئے گئے تبھی مہاراجم خود ایک دستهٔ فوج لیکر ملکیره کا علاقه منتوح کرنے کی آنیت سے اُس طرف روانہ ہوا۔ منزل به منزل آرام کرتا ہوا مالا اکتوبر کے شروع میں دریاے جہلم عبور کرکے مہاراجہ خوشاب پہنتھا اور بھر وھاں سے سیدھا موضع کندیاں کی طرف کوچ كيا \_ إس عرصة مين مصر ديوان چند بهي راني سداكور والي مهم سے قارغ هوکر اینی قوج سمیت مهاراجه سے آ ملا - نیز سردار ہوی سفکھ نلوہ جو دیوان موتی رام کے رخصت سے واپس آنے پر کشمیر کی گور ری سے دست بردار عو چکا تھا مہاراجہ کے ساتھ شامل ھو گیا۔ تمام لشکر کلدیاں سے چل کر نواب حافظ احمد خان کے علاقہ میں داخل ہوا اور قلعہ بھکر کا متصاصره قال ديا۔ نواب كا قلعه دار مقابله كى تاب نه لا سكا ارر اطاعت قبول کرکے قلعہ مہاراجہ کے حوالہ کیا۔ جہاں رنجیت سنکھ نے اپنا مستحکم تھانہ قائم کولیا۔یہاں سے

رنجیت سلکھ نے ایک دستۂ فوج زیرکردگی سردار دلسنکھ اور جمعدار خوشتمال سلکھ تیرہ اسمعیل خاں کی جانب روانہ کیا ۔ نواب کے: گورنر دیوان مانک راے نے مقابلہ کیا مگر ھار گیا اور قلعہ مہاراجہ کو سونپ دیا - درسرے دستے نے لیہ ' خان کوھ اور مانیےگڑھ وغیرہ کے قلعتمات جلد ھی منتوح کو لئے ۔ اب تمام خالصہ فوج نواب کے دارالخلافہ منکیرہ کی طرف بوھی ۔ یہ قلعہ ریگستانی علاقہ میں واقع تھا جہاں طرف بوھی ۔ یہ قلعہ ریگستانی علاقہ میں واقع تھا جہاں پانی کی قلت تھی - اس لئے خالصہ فوج بہت تلگ ھوئی - مگر رنجیت سنگھ نے ھزاروں بیلدار لکاکر دو تین دن میں میں یانی فراھم کر لیا ۔ \*

قلعه کا متحاصرہ قال دیا گیا ارر مورچ لگاکر خالصه فوج نے گولهباری شروع کردی - نواب بھی جنگ کے لئے مستعد تھا - پندوہ روز تک مقابله پر قتا رھا - مگر جب اُس کے کئی افسر مہاراجه سے آ ملے تو اُس کا حوصله توت گیا اور اطاعت قبول کرنے کے لئے تیار ھو گیا - + مہاراجه نے نواب کی شرائط قبول کر لیس - قبرہ اسمعیلخاں اُسے بطور جاگیر و رھائھ عطا کیا اور اُس کو معه قبائل و مال اسباب بلا مؤاحمت

<sup>\*</sup> چوں لشکر غیمی تائید بانصمار مماریاں پرداخت از فتدان آب - که آن سوزمین سخت ریگستان است - چاهان خام کندیدند - و از ونور آب هریک سیراب کردید - ظفرناملا - صنحه ۱۵۰ -

ا امام شاه و هکیم شاه و بعضے سرکردگان دیگر از نواب مسطور جداکشته در هانته اطاعت و افتیاد سرکار دولتردار درآمدند - عددقالتواریخ دفتر درئم - صفحه ۲۹۲ -

قلعة منكيوة سے باهر آنے كي اجازت ديدي - مهاراجه بتي تعظيم سے پيش آيا - الله خيمة ميں اس سے ملاقات كي - باربرداري كا سامان مهيا كرنے نواب كو دريائے سنده، د پار بهينج ديا اور نواب كا علاقة جس كي ماليت دس لاكه، كے قريب تهي سلطنت لاهور ميں شامل در ليا -

کنور فونہال سنگھ، کی پیدائش – ۱۳ پیاڈن سہبت ۱۸۷۸ع – ۲۳ فروری سند ۱۸۲۴ کو شہزادہ کهڑک سندھ، کے هاں بیٹا پیدا هوا جس کا نام نونہال سنتھ، رکھا گیا ۔ اُس وقت مہاراجه کی طرف سے بڑی خوشی منائی گئی اور هزاروں روپیہ غربا و مساکین میں خیرات کیا گیا ۔

## جرنیل ونتورا اور الارت کا لاهور سین وارد هونا – مارچ سند ۱۷۲۲ع

جرنیل ونتورا اور الارت ماہ مارچ سنه ۱۸۲۲ میں لاهور میں وارد هوئے۔ ونتورہ انلی کا اور الارت فرانس کا باشندہ تھا۔ یہ دونوں اشخاص مشہور عالم جرنیل نپولین بوناپارت کی فوج میں اچھے عہدوں پر مامور تھے۔ جنگ والولو میں یورپ کی متحدہ طاقتوں نے نپولین کو شکست دے کر قید کر لیا تھا جس وجہ سے فرانس نے سیکروں نوجوانوں کو روزی کی تلاش میں جابجا مارا مارا پھرنا پرا۔ چنانیچہ دوزی کی تلاش میں جابجا مارا مارا پھرنا پرا۔ چنانیچہ یہ افسر بھی پتھانوں کے بھیس میں ایران اور افغانستان یہ افسر بھی پتھانوں کے بھیس میں ایران اور افغانستان یون دول کو کولیں دول کولین کی معرفت دربار میں بول سکتے تھے۔ یہ کچھ توتی پیوتی فارسی زبان

پہنچے - مہاراجہ نے اُن کی خوب آؤ بھگت کی اور انارکلي کے مشہور برج میں اُن کی رھائش کا انتظام کیا ۔ \* کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مہاراجہ کی خدمت میں ملازمت کے لیّے درخواست کی - مہاراجہ نے معاملہ کو غور طلب خیال کرکے فیالتحال زیر تجویز رکھا ۔ اُسے شک تھا کہ محض ملازمت کی تلاش میں یہ نوجوان اِس قدر درر دراز کا سفر جو خطرہ سے پر تھا کیوںکر طے کرسکتے تھے ۔ مگر جب اُسے یقین ھو گیا تو اُنھیں پچیس سو روپیہ ماھوار پر نوکو رکھ لیا ۔ ونتورہ پیادہ فوج میں اور الارق رسالہ میں جرنیل مامور کئے گئے ۔ اُن کا فرض سکھ فوج کو یوروپین طریقہ پر قواعد سکھانا تھا ۔

#### شرائط ملازمت

اِن دونوں افسروں اور بعد میں جتنے انگریز یا فرانسیسی افسر مہاراجہ کی ملازمت میں داخل هوئے اِن سب کے لئے مندرجہ فیل شرائط منظور کونا اور اُن پر کاربند رہنے کے لئے دستخط کرنا ضروری تھا۔

ا ـــ اگر كبهي سكه افواج كو يوروپ كي كسي طاقت كے مقابله كرنے كى ضرورت درپيش آئے تو أنهيں سكه حكومت كا وفادار عهديدار را كر لونا پرياا -

۲ \_\_ الهور دربار کی اجازت کے بغیر کسی یوروپین حکومت کے ساتھ اُنھیں براد راست خط و کتابت کرنے کا کوئی حق نه

<sup>\*</sup> يہاں آج كل پنجاب گورنبنت كا ريكارة اونس هے -

\_ K,D

۳ ـــ اُنهیں تازهی رکهنی پریگی اور مُندَوانے کی سخت منابعت هوئی ـ

۳ ـــ کسی کو کائے کا گوشت کھانیکی اجازت نہ ہوگی -۵ ـــ تمباکو نوشی بالکل ممانوع ہوگی ـ

۲ — اگر ہو سکے تو ہندوستاني عورت کے ساتھ شادی کرني ہوگی -

# میاں کشور سنگھ کی گدینشینی

میاں کشور سنگھ راجہ رنجیت دیو والئے جموں کے خاندان میں سے تھا جو سنہ ۱۸۱۲ میں ریاست جموں کے منتوح ہونے پر مہاراجہ کی ملازمت میں داخل ہوا۔ اُس کے دو شکیل اور نوجوان بیتے گلاب سنگھ اور دھیان منگھ تھوڑا عرصہ پہلے مہاراجہ کی سواری فوج میں بھرتی ہو چکے تھوڑا عرصہ پہلے مہاراجہ کی سواری فوج میں بھرتی ہو چکے تھے۔ اِن راجپوت سیاھیوں نے مہاراجہ کے دربار میں رفتہ رفتہ وہ رسوخ حاصل کیا جس کا ذکر اب جا بجا آئیکا ۔ سنہ ۱۸۲۹ع میں مہاراجہ نے اُن کی خدمات کے عوض جموں کا تعلقہ جو اُن کا میں مہاراجہ نے اُن کی خدمات کے عوض جموں کا تعلقہ جو اُن کا خاندانی ورثہ تھا اُنھیں جائیر میں عطا کر دیا۔ اُن کے والد میاں آکشور سنگھ کو راجہ کا خطاب دیکر جموں کے انتظام والد میاں آگسور سنگھ کو راجہ کا خطاب دیکر جموں کے انتظام خلیارات بحص دئے۔ \*

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو عبدةالتواریخ صفحہ ۱۸۱ -

# تيرهوال باب

# فتم پشاور کی تکمیل سنه ۱۸۲۳ع سے سنه ۱۸۳۱ع تک انتقام کی خواهش

پیشتر ذکر کیا جا چا هے که سردار یار مسلم خال والنّے پشاور نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مطابعت منظور کولی تھی اور هر سال دربار لاهور میں بھاری خراج بھیجنے کا عهد و چیمان کو لیا تها - یار منصد کا بهائی منصد عظیم خال وزير كابل تها اور باركزئي قبيلة كا پيشوا سسجها جاتا تها -أسے یہ هرگز گوارا نہ تھا کہ اُس کے خاندان کا کوئی شخص سكهون كا ماتحت هو - چنانچة فتيم پشاور كا خيال أس كے دل ميں كانتے كي طرح كهتك رها تها - علاوة ازين أنهى دنوں مهاراجه رنجیت سنگه نے اُس کے دوسرے بهائی جبار خاں سے کشمیر کا زرخیز اور جنت نظیر صوبه جههن لیا تها اور اُس کے تیسرے بهائي جهاندار خال سے کچھ عرصه پہلے مہاراجه قلعهٔ اتک لے چکا تھا۔ چنانچه قدرتی طور پر انتقام کی زبردست خواهش عظیم خان کے دل میں جوش مار رهی تھی اور وا رنجیت سلکھ کے ساتھ ایک بار فیصلہ کن جنگ کرنے کے لئے موقع کے انتظار میں تھا۔

پشاور کا کوچ

ية موقع أس جلد هي هاته آكيا - دسمبر سلة ١٨٢٣ مين

مہاراجہ نے یار محمد خاں سے خراج طلب کیا - گورنر پشاور نے چند نفیس گھوڑے دربار لاھور میں بھیجے دئے گو ان میں وہ خاص گھوڑا نہ تھا جس کے حاصل کرنے کے لئے مہاراجہ نے خواھش طاھر کی تھی - \* محمد عظیم خان کو اپنے بھائی کا یہ رویہ پسند نہ آیا ۔ چنانچہ اُس نے زبردست فوج کے ساتھ کابل سے پشاور کی طرف کوچ کیا ۔ یار محمد خان نے اپنے بھائی کے اشارہ پر یہ بھانہ بنا کر کہ وہ افغانی فوج روکنے کے ناقابل شے پشاور خالی کر دیا اور یوسف زئی کے پہاڑوں میں جا چھپا - +

#### صهال کا اعادی

معصد عظیم خاں نے بغیر کسی مزاحست کے پشاور پر قبضه کر لیا اور سکھوں کے خلاف مذھبی جنگ کا اعلان کرنے جہاد کا حکم بلغد کر دیا۔ سیکڑوں مولوی ملاوں اور واعظ تلقین کرنے کے لئے گرد و نواج کے علاقہ میں روانہ کئے جس کا نتیجہ یہ ھوا کہ پتھاں جوق در جوق محصد عظیم خاں کے جھنڈے تلے جس ھونے شروع ھوئے اور چند ھی دنوں میں پنچیس ھزار کے قریب غازی اکتھے ھو گئے جس سے محصد عظیم خاں کا حوصلہ دوچند ھو گیا۔

### رنجيت سنگھ کي تياري

ادهر ونجيت سنگهم بهي غافل نه تها ـ أسے يه تمام خبرين

<sup>\*</sup> إس گهور ح كي نسبت طفر ناملا رنجيت سفكه ميں " اسپ ايرائي صد كودة إنتار " لكها هے - صفحه ١٥١ - -

<sup>†</sup> یار محدد خاں مهاراجلا رقیعیت سنگهم کی طرف سے پشاور کا گوردر تھا ۔

هر لسته بهنچ رهی تهیں ۔ چنانچه اُس نے فوراً دو هزار سواروں کا دسته مشہزادہ شیر سنگھ اور دیوان کریا رام کی سرکردگی میں انغانوں کی روک تھام کے لئے روانه کیا ۔ اُس کے بعد ایک اور دسته فوج سردار هری سنگھ ناوہ کی کمان میں شاهزادہ کی مدد کے لئے بهینجا ۔ پھر خود بمعه اکالی پھولا سنگھ ' سردار دیسا سنگھ مجمینتھیہ ' سردار فتح سنگھ اهلووالیه وغیرہ خالصه فوج کے بردست دسته کے ساتھ منزل بمنزل کوچ کرتا هوا اتک کے قریب پہنچ گیا ۔

#### قلعة جهانگيره پر قبضه

مہاراجہ کے پہنچنے سے پہلے ھی شہزادہ شیر سنگھ، اور سردار ھری سنگھ، انہ کشتیوں کے پل کے ذریعہ دریائے اتک عبور کر چکے تھے ۔ اُنہوں نے قلعہ جہانگیرہ کا متحاصرہ ڈال دیا اور چھوتی سی لوائی نے بعد قعلہ پر قبضہ کر لیا اور اپنا تھانہ قائم کر لیا ۔ اِنغان قلعدار وھاں سے بھاگ نکلا -

### پتھانوں اور سکھوں کي ستھ بھير

محمد عظیم خال جو ابھی تک پشاور میں مقیم تھا قلعت جہانگیرہ پر مہاراجہ کا قبضہ ھو جانے کی خبر سن کر فوراً چونک الھا - وھال سے کوچ کرکے نوشہرہ کے قریب پہنچ گیا اور دوست محمد خال اور جبارخال کی زیر کردگی غازیوں کا ایک لشکر سکھوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا - قلعہ جہانگیرہ کے قریب طرفین میں زور شور کی جنگ شروع ھوئی - محمد زمال خال نے موقع پاکر اتک کا پل دریا میں بہا دیا تاکہ دریا ہار سے مہاراجہ کی کمک نہ پہنچ جاے -

#### مهاراجه کا دریا عبور کرقا

شیر پنجاب ایسی مشکلات کو کب خاطر میں لانے والا تھا۔ چاندہ دریا کے کنارے تیجے قال دئے اور از سر نو پل بنانا شروع کیا۔ اُسی وقت ایک جاسوس دریا پار سے خبر لایا که خالصه فوج غاریوں کے تقی دال لشکر کی وجه سے اُن کے تابو میں آ چکی ہے۔ اگر اِس وقت کمک نه پہنچی تو نتصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی خالصه فوج میں ہل چل میں مل چل میں میں وقت کشتیوں کا پل بنانا ناممکن تھا اِس لئے رنجیت سنگھ نے آپنی فوج کو تیر کر دریا عبور کرنے کے اِس لئے حکم دیا۔ خود ایک گھوڑے پر سوار ہوکر معد چیدہ سرداروں کے تیز رفتار اتک میں کود پڑا۔ خالصة فوج تھوڑے سے جان کے تیز رفتار اتک میں کود پڑا۔ خالصة فوج تھوڑے سے جان و مال کے نتصان کے بعد دریا پار پہنچ گئی۔

### غازيوں کي فراري

خالصة فوج کے دریا پار پہنچنے کی خبر سن کر پٹھان بہت گھبرائے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نوشہرہ میں جا تھام پذیر ھوئے اور زبردست جنگ کی تھاریوں میں مشغول ھو گئے۔ مہاراجة نے تلعهٔ جہانگیرہ میں اپنے تیرے ڈال دئے۔ پھر اِسے اُور قلعه خیرآباد کو مستحکم کرکے شیر پنجاب اکورہ کے میدان میں خیمتان ھوا اور کئی جاسوس نوشہرہ اور پشاور کی طرف روانه کئے تاکه وہ دشمن کی تیاریوں کی خبر لائیس۔

سردار جے سنگھ اتاریوالے کا پچھتاوا

أسى رات سردار جيستكه التارى والا مهاراجة سے آساد

سردار مذکور سنة ۱۸۲۱ع میں ایک سازش کے شک میں ملزم گردانا گیا تھا۔ اس لئے وہ پنجاب سے بھاگ کو کابل میں بارکزیوں سے آ ملا تھا اور اُن دنوں عظیم خان کے ساتھ، معة اپنے سواروں کے پشاور آیا ہوا تھا۔ مذہبی جنگ ہوتے دیکھ کر پنتھ، کی محبت نے اُس کے دل میں جوش مازا ور خالصة فوج میں آ ملا۔ مہاراجة نے اُسے معاف کر دیا اور اُس کے سابقة عہدہ پر تعینات کردیا۔ \*

#### پتھا**نو**ں سے جنگ

مہاراجة أبهى اكورة كے ميدان ميں مقيم تها كة جاسوس غازيوں كى بتى سرعت سے بترهتي هوئى تعداد كى خبر لائے۔ اگلے روز متحمد عظيم خاں بهي اپنا لشكر لےكر درياے لفقة عبور كرنے أن سے ملفےوالا تها۔ مہاراجة ية جانتا تها كة عظيم خاں كے آنے پر مقابلة زيادة مشكل هو جائےگا۔ چفانچة مہاراجة نے اپنے سرداروں سے مشورة كيا۔ چونكه شام هو چكى تهى اس لئے بہت سے سرداروں نے دوسرے دوں پر جنگ ملتوي كرنے كى رائے دى۔ مگر جرنيل ونتورة نے مہاراجة كو صاف طور پر يقين دلايا كة فوراً جنگ شروع كر دينا هي قرين مصلحت هے۔ † چنانچة جنگ كى تيارياں شروع هوئيس قرين مصلحت هے۔ † چنانچة جنگ كى تيارياں شروع هوئيس

<sup>\*</sup> پئتت گئیش داس جس نے قتم ملتان کو نظم میں بیان کیا ھے -اور جس کا ذکر پہلے آ چکا ھے نتم پشارر کو بھی ع<sup>ا</sup>م فہم ھندي زبان کے شعرری میں لکھتا ھے – اِس ضین میں وہ لکھتا ھے: —

<sup>&</sup>quot; ملیچھی کا سٹگ تیاگ کے آئیو سٹگھی جان - "

ا تفصیل کے لئے دیکھو عمدةالتواریخ - دننو درئم صفحه ۴۰۴ -

أرر سكه، قوم كو تين دستون مين بانتا گيا۔ پهلا دسته، جس میں آتھ, سو سوار اور سات سو پیادا سکم, تھے اکالی پهولا سنگه کی زیرکمان دشمن پر ایک خاص سمت سِ حملة كرنے كے لئے مقرر بقوا۔ دوسرا دسته جس ميں جاكير داروں کے ایک هزار سوار اور تین پیادہ پلٹنیں تهیں سردار دیسا سنگه، مجیئهیه اور سردار فتم سنگه، اهلووالهه کی سرکردگی میں سے دوسری جانب نے دھاوا کرنے ر اللے تیار کیا گیا۔ تیسرا دسته دو هزار سوار ارر آته پیاده پلندون پر مشتمل تھا۔ اس کی کمان کذور کھڑک سنگھ، سردار شری سنگھ، نلوه جغرل الارق اور جرنيل ونتوره كے هاته، ميں تهي - يه دسته اِس کام پر تعینات کیا گیا که مندسد عظیم حال کو دریاے لقت عبور کرکے غازیوں کے ساتھ شامل هونے سے روک رکھے۔ باقی تمام سوار اور پیادے مہاراجه صاحب کے ساتھ رهے تاکه جس طرف مدد کي ضرورت هو تازيدهم فوج ١٠٥١م پہنچائی جائے ـ

### مهاراجه کی مستعدی

اگر پتھان اِس جنگ کو مذهبی رنگ دے کر جہادی لوائی بنا بیتھ تھ تو مہاراجہ بھی اِسے دهوم یدهم سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ وہ دنیا و مافیہا کو بھلا کر صرف جنگ میں همتن مصروف تھا اور وہ پورے طور پر یہ ثابت کرنا چاهتا تھا کہ شیر پنجاب اور اُس کی فوج مذهبی دیوانگی اور سپاهیانہ جوهروں میں پتھانوں سے فرہ بھر کم دیوانگی اور سپاهیانہ جوهروں میں پتھانوں سے فرہ بھر کم دیوانگی اور سپاهیانہ کوچ کا بگل بھا مہاراجہ خود گھوزے

پر سرار اور ہانھہ میں برہنہ چمکتی ہوئی تلوار لے کر اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ فوج کے دستے ایک ایک کرکے اُس کے سامنے سے ست سری اکال کے پرجوش نعرے لگاتے ہوئے گزرتے تھے۔ مہاراجہ بھی اُن کا حوصلہ بڑھانے کے لئے گرجتی ہوئی آواز سے جواب دیتا تھا۔

### اکالی پھولا سنگھ, کا شہبید ہونا

یکایک دونوں فوجیس آمنے سامنے هوئیں - پتھان اور سکھ جنگلي شيروں کي طرح سے ايک دوسرے پر بيهر کر آ پرَے -ارر برے گھیسان کا معرکہ ہوا۔ حسب معمول اکالی پھولا سفکھ کا اکالی جتھہ پہلے پہل غازیوں کے مقابل هوا تھا۔ اچانک سردار پھولا سنگھ اور اُس کے گھوڑے کو دو گولیاں لگیں جس سے گھورا تو فوراً مرگیا مگر بہادر پھولا سنگھ زخسوں کی پرواہ تہ کرکے هاتهي پر سوار هوکر آگے برَهمّا گيا۔ اپنے آخری وقت میں اُس نے بہادری کے وہ جوھر دکھائے کہ بقهان خوف سے کانپ اُتھے۔ غازیوں نے پھولا سنگھ کو اپنا نشانه بنا رکها تها ـ هر ایک پتهان اُسے هي مارنا چاهتا تھا۔ چغانچہ دشمن کی تمام نوج نے ایک طرح سے سردار پھولا سنگھ کے هاتھي پر چاندماري شروع کر دي ۔ گولياں يکے بعد ديگرے اِس بهادر اکالي کو لگين جس سے ولا فوراً هي میدان جنگ میں شہید هو گیا - مهاراجة کو سردار پهولا سنگه کے مرنے کا نہایت ھی رنبے ھوا۔ \*

<sup>\*</sup> كنيش داس الله چهندرن ميں لكهنا هے:--

#### غازیوں کی شکست ناش

اِس بہادر کی موت پر خالصہ فوج کو ہوا جوھی آیا۔ غازیوں پر بوے زور سے علم کیا - مگر پاتھانوں نے بھی مقابلہ میں کوئی کسر اُتھا نہ رکھی۔ سیکروں بہادر سکھ نوجوان اور افسر اِس جنگ میں کام آئے ۔ آخرکار پٹھانوں کے قدم اُکھر کئے اور وہ میدان چھور کر بھاگلے لگے ۔ معتمد عظیم خال فریا کے بار یہ سب کنچہ دیکھ, رھا تھا مگر اُس کے لکے دریا پار ہونا نہایت مشکل تھا۔ کیونکہ اُس کے عیبی سامنے مقابل کے کفارے پر مہاراجہ کا بہابی توپخانہ اور لشکر جرنيل رنتوره اور سردار هري سنگه ناوه کي کمان ميں ڌڻا ھوا تھا اور ولا اپلی بھاري توپوں سے گولوں کی ایسی موسلا دھار بارش کر رہے تھے کہ منصد عظیم خان کو ایک قدم آگے بوھنا متحال تھا۔ جب متحمد عظیم خان کو غازیوں کے بهاگلے کي خبر ملي تو اُس کي باقي مانده اميدوں پر بھي پاني پھر کيا۔ رهان سے بھاگ کر موچني ميں هم اليا اور آئندہ کے لئے پشاور کی حکومت سے ایسا

> پھولا سنگھ کو مار کے بھٹے پرسن پانھان اب سنگھن کو جیت عیں مویو یوو یلوان پھولا سنگھ جب ماریو سنی سار سرکار

ایسو سنگهم مهایلی ورال هم دربار

اکالی پھولا سنگھ کی لاش کر بڑی عزت کے ساتھ جلایا گیا اور اس یہادر سردار کی یادگار قائم رکھنے کے لئے مہاراجا نے وھاں بھی اس کی سیادھ بنوائی ۔ مايوس هوا كن كابل پهنتچنے سے پہلے هي راستے ميں راهئے ميں راهئے ماک عدم هوا۔

### فتم كا اثر

سکھ، فوج نے بھاگتے ہوئے غازیوں کا تعاقب کیا اور اُن کے خیسے ' توپیں ' گھوڑے اُرر اونت سب کے سب اُن کے ہاتھ، آئے ۔ گو اِس جنگ میں خالصہ فوج کا بہت نقصان ہوا مگر اِس شاندار فتم کا سرحد پر یہ اثر ہوا کہ جمرود سے مالاکند اور بنیر سے کھتک تک کا تمام علاقه خالصہ کے قبضے میں آگیا اور پتھانوں کے دلوں پر اُن کا ایسا رعب داب بیتھا کہ جو اب تک نہیں گیا۔

#### مهاراجه کا پشاور میں داخله

مهاراجة نے هشت نگر کے قلعة پر قبضة کر لیا اور سترہ مارچ کو دهوم دهام کے ساتھ پشاور میں داخل هوا۔ \* مهاراجة کے حکم سے شہر میں منادی کی گئی که کسی قسم کی لوق مار نہیں کی جائےگی۔ رعیت نے مهاراجه کا پوجوش استقبال کیا اور رؤسا نے نذرانے پیش کئے۔ † اِس

<sup>\*</sup> گنیش داس یا قاریخ یوی بیای کوتا هے:

" سمت انّه، دس جانیعًے اور اُناسی مان
چیت ماس شبه، دن بهیو پشور جیت هاه، تَهان "
اُ گنیش داس لکهتا هے:
" سرکار اور سودار سَبه، آئے سو مل پشور میں
هندو برهين کهتری دهن بهاک هم اِس تَهور میں "

کے چند دنوں بعد یار سحمد خال اور دوست صحمد خال دونوں بھائی مہاراجہ کے پاس پشاور میں آئے اور مان طور پر اطاعت قبول کرنے پیچاس ڈھوڑے جن میں مشہور گھوڑا گوھربار بھی تھا اسعہ بیش قیست تتحائف پیش کئے ۔ اپنی غلطی کی معانی مانٹی 'پشاور کی حکومت کے لئے درخواست کی اور مہاراجہ کی منه مانٹی رقم بطور خراج دینے کا وعدہ کیا ۔ شیر پنجاب نے یہ شرائط منظور کر لیں اور مبلغ ایک لاکھ دس ھزاد روپیہ خراج کی رقم مقرر کرکے بیار محصد خال کو پشاور کا حاکم حقرر کر دییا ۔ اُس کے عہدہ کے مطابق ایک بیش بہا خلعت ' ایک ھاتھی اور کرکے خود ۲۷ اپریل سنہ ۱۸۲۳ء کو لاھور پہنچ گیا جہال کرکے خود ۲۷ اپریل سنہ ۱۸۲۳ء کو لاھور پہنچ گیا جہال کرے دیپ مالا ھوئی اور خوشیوں نے جلسے ھوئے ۔ "

راما نند صرات - ستهدر سند ۱۸۲۳ع -

ستمير ١٨٢٣ء ميس مهاراجه كو خبر ملى كه امرتسر

<sup>&</sup>quot; تفصیل کے لئے دیکھو ظفر نامه رنجیت سنتھ صفحه ۱۵۲-۱۵۲ - گنیشداس بھی اپنے چھندوں میں مشہور گھوڑے کہار یعنی کوھویار کا ذکر کرتا ہے:

آئے ملیو سرکار عوں کو سبھر یار معمد سیس نوایو لیو کہار ته مار همیں سبھر رحیت هے الا ساچ الأذیو اور تکے تد دیئے گھئے پشمیرے سو میوے رسال لیائیو ادھیں بھڑ مکھ گھاس لیو سرکار دیال عرُثُے بھاکھر سلائیو

درهرا :-

اب تربهے هوئے رهو تم كو هو راج پشور آرے همرو سنگھ، جو كور سپھى كي خور

کا مشہور صراف لالہ رامانند فوت ھو گیا ھے۔ یہ وھی شخص تھا جس کے پاس سرکاری خزانہ اور دفاتر وغیرہ قائم ھونے سے پیشتر مہاراجہ رنجیت سنگی کی آمدنی اور خرج کا کل حساب رھا کرتا تھا۔ اُس کا مہاراجہ کے دربار میں بہت رسوخ تھا۔ یہ شخص بہت کفایمتشعار تھا اور اُس نے اپنی زندگی میں بہت سا روپیہ جسع کر لیا تھا۔ \* یہ لاولد مر گیا۔ اس لئے مہاراجہ نے اُس کے مال و جائداد کا کبچھ حصہ تو اُس کے بھتیجے شیو دیال کے پاس رھنے دیا اور باقی بیس لاکھ کے قریب نقد روپیہ سرکاری خزانہ میں جسع کر لیا گیا جو بعد میں لاھور کی فصیل خزانہ میں جسع کر لیا گیا جو بعد میں لاھور کی فصیل کی ریخہت و مرمت میں صرف کیا گیا۔

تيره غازي خان مين شورش - اكتوبر سنه ١٨٢٣ع -

دسہرہ کے اختتام پر مہاراجہ نے اپنی توجہ دیرہ غازی خاں کی طرف میڈول کی ۔ یہاں کا زمیندار سردار آسد خاں قدرے سرکش ھو رھا تھا اور نواب بہاولپور سے قابو میں نہیں آتا تھا ۔ چنانچہ مہاراجہ نے ایک دستہ فوج کے ھسراہ دریاے سندھ کو عبور کیا اور سرکش زمینداروں سے مبلغ تین لاکھ روپیہ بطور جرمانہ وصول کیا ۔ اور سردار اسد خاں تین لاکھ روپیہ بطور جرمانہ وصول کیا ۔ اور سردار اسد خاں

<sup>\*</sup> راما ثند کی کفایت شعاری ضرب البثل هو کئی تھی – دیوان امر ناتھم دغور نامهٔ رتجیت سنگھم میں لکھتا ھے کلا اوگ صبح کے وقت اس کا ڈام زبان پر نه لاتے تھے – میادا اُنھیں دن بھر کھانا نصیب نه هو -

<sup>&</sup>quot; مردم نام اورا وتح صبح نم گرفتند که نان بدست نبی یافتند."

نے اپنا بیتا بطور یرغسال مهاراجه کے ساتھ لاھور بھیجا ۔ راجه سنسار چند کتوج کی وفات

دسمبر سنه ۱۸۲۳ع میں راجه سنسار چند کتّوج فوت هو کیا -مهاراجه نے اُس کے بیتے انرودھ چند کو خلعت راجگی بخشی اور ایک لاکھ روپیہ نذرانے میں وصول کیا۔ مگر باپ کی گدی پر زیادہ دیر بیتھنا اُسے نصیب نہ ھوا۔ جسوں کے راجه دهیان سنگه, کا ستارة اقبال أن دنوں عروج پر تها۔ اُس نے خواہش ظاہر کی که اُس کے بیتے هیرا سنگھ, کی شادی راجه سنسار چند کی بیتی سے هو جائے - مهاراجه نے انروده, چند کو اِس پر مجبور کیا - مگر وه اپنا خاندان جسوں کے راجپوتوں کے خاندان سے بلند تر سمجھٹا تھا۔ اِس لئے وہ ٔ اور اُس کی والدہ اِس رشتہ پر رضامند هوئے ۔ چنانچہ انرودھ چند موقعہ پاکر اپنے کنبہ سمیت ستلم پار بھاگ گیا اور اپنی دونوں بہنوں کی شادی گرھوال کے راجه سے کر دی ۔ مہاراجه نے اُس کے علاقه پر قبضه کر لیا اور راجة سنسار چند کی دوسري دو بیتیوں کے ساتھ جو ایک گلاب داسی کے بطن سے تھیں - مہاراجة نے خود شادی کر لی اور سنسار چند کے دوسرے بیٹے فتم چند کو ایک لاکھ, روپیه کی جاگیر بخش دی ـ

مصر ديوان چند كي وفات ـ جولائي ١٨٢٥ع

مصر دیوان چند مہاراجہ کے دربار کا ایک اعلی رکن تھا جس نے فتوحات ملتان 'کشمیر' اور منکیرہ میں نمایاں حصہ

لیا تھا۔ وہ دفعتاً درد قولنج کا شکار ہوا اور ٥ ساون سمبت ١٨٨٦ بکرمي مطابق ١٩ جولائی ١٨٢٥ ع کو اِس جہان قانی سے رحلت کر گیا۔ مہاراجہ کو اِس بہادر جرنیل کے مرنے کا برا رنبج ہوا۔ دیوان کی لاش کو باقاعدہ فوجي تعظیم و تکریم کے ساتھ جلایا گیا۔ مہاراجہ مصر دیوان چند کے متعلق بری اعلیٰ راہ رکھتا تھا اور اُسے ہر طرح سے خوش رکھتا تھا۔ \*

### ج**رني**ل ونتوره کي شادي ـ ۱۸۲۴ع

اِسي سال جرنيل ونتوره كى شادىي أيك انگريز خاتون سے هوئى جس كا انتظام كپتان ويد نے لدهيانه ميں كيا تها - مهاراجه نے اِس موقع پر ونتوره كو مبلغ دس هزار روبيه تنبول ميں ديا اور مبلغ تيس هزار اُمرا و روسا نے ديا -

# سردار فتم سنگه اهاو واليه كي فاراضكي وصلح

#### 1171 31174

سردار فتنے سنگھ اهلوراليه كا وكيل چودهري قادر بخش جو مهاراجه كے دربار ميں رها كرتا تها نهايت فتلمائكيز شخص تها۔ أس نے كچھ عرصه سے سردار مذكور كے مشير خاص

<sup>\*</sup> دیوان امرناته، ظفرنامه رنجیت سنگه، کے صفحه ۱۳۳ پر لکهتا هے که کسي هندوستائی سوداگر کے پاس ایک بیش تیست حته تها جس کو کشاده دل مهاراجه نے بیس هزار روپیه میں خوید لیا تها اور اِسے مصر دیوان چند کو عملا کر دیا ۔ نیز اُسے حته پینے کی بهی اجازت دے دی ۔ اِس خاص استحقاق سے مصر دیوان چند کا رتبه اوروں کی نگاهوں میں اور بهی بلند هو گیا ۔ " این معنئی موجب کال سرافرازی او گشته "

دیوان شیر علی خاں کے ساتھ مل کر سردار صاحب کو دربار الهور سے غلط خبریں بھیںجنی شروع کیں ۔ سردار فتنم سنکھ شیر علی در دورا اعتماد رکهتا تها اور همیشه آس کی صلاح پر عمل کرتا تھا۔ چنانچہ اِن دونوں کی طرف سے اُسے بتلایا لیا که مهاراجه جلدهی اُس کے علاقه پر هاته، صاف کرنا چاهتا هے نیز أس كي جان و مال انديشه ميں هے ـ چنانچه اُسے ستلمے پار کے علاقہ میں بھیمے دیا۔ گو اِس میں کھیھ صداقت نه تهی اور نه هی سردار کے پاس ایسا مان لینے کی کوئی وجه تھی مگر مہاراجه کئی ایک سرداروں سے پہلے ایسا سلوک کرچا تھا اور حال ھی میں رانی سدا کور کے مقدوضات پر اینا تسلط جما چی تھا اِس لیے سردار فتنص سقگھ کے دل میں بھی شک ھو گیا اور قادر بندھ اور شیر علی کے داؤ میں آکر اپنے کذبه سمیت کپورتهله سے بهاگ کر جگراؤں میں پناہگریں هوا جو انگریزی علاقه میں واقع تھا۔ انگریزی ایجنت نے اُس کو اپنے علاقہ میں رکھنے سے صاف انکار کر دیا اور سانھ ھی یہ کہ دیا کہ ھم مہاراجہ اور آپ کے معاملہ میں کوئی دخلاندازی کونا نہیں چاهتے ۔ چانچه سردار فتم سلگه بهت تذبذب کی حالت میں تھا۔ چونکہ مہاراجہ کے دال میں بھی کوئی پاپ نہ تھا اِس لئے وہ بھی رنجیدہ اور متفکر تھا۔ چلانچہ مہاراجہ نے خط و کتابت کا سلسہ شروع کیا اور سردار کو ینتین دلایا كه اگر ولا واپس آ جائے تو اُس كا بال بهى بيكا نه هوگا-پس ولا الهور كو روانه هوا - مهاراجه في الله يوت كلور نونهال

سنگه کو سردار کے استقبال کے لئے روانہ کیا۔ جب سردار دربار میں حاضر ہوا تو عجیب دردناک نظارہ وقوع میں ایا۔ سردار فتم سلگھ نے اپنی تلوار نکال کر مہاراجہ صاحب کے قدموں میں رکھ دبی اور محبت بھری رکتی ہوئی زبان سے درخواست کی کہ اِس غلطی کے عوض مجھ میری تلوار سے مناسب سزا دی جائے۔ اُس وقت تمام دربار میں سناتا چھا گیا یہ دیکھ کر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دل بھی بھر آیا اور اُس کی آنکھوں سے تب تب آنسو گرنے لگے۔ تخت سے اُتھ کر سردار کو بنل میں لے لیا۔ اُس کی تلوار میان میں قال کر اُس کے حوالہ کی۔ اور تخت پر اپنے ساتھ بتھا لیا۔ فصہ یا گلہ کرنے کے بجائے بیش قیمت خلعت معہ آراستہ عاتهی فصہ یا گلہ کرنے کے بجائے بیش قیمت خلعت معہ آراستہ عاتهی طرح کے اُسی وقت سردار صاحب کو عطا کی اور پہلے کی طرح کے اُسی وقت سردار صاحب کو عطا کی اور پہلے کی طرح اُس کے علاقہ کی حکومت بخش دی ۔ \*

### انگريز ةاكتر كي آمد ـ جولائي ١٨٢١ ع

جولائی ۱۸۲۹ میں مہاراجہ زیادہ بیمار ہو گیا - چنانچہ سرکار انگریزی کی طرف سے ڈائٹر مرے کی خدمات بیش کی گئیں ۔ مہاراجہ کی طرف سے ڈاکٹر مرے کی خوب آر بھگت کی گئیں ۔ ایک سو ررپیہ ررزانہ ڈاکٹر صاحب کی ضیافت کے لئے دربار سے منظور ہوا - نیز اپنے رواج اور اعتقاد نے مطابق ہزاروں برہمنوں کو پریوگ میں بتھایا گیا - جب مہاراجہ کو

<sup>\*</sup> تقصیل کے لئے دیکھو عمدة النواریخ دفتر دوئم - صفحه ۳۲۳

شفا حاصل هوئی تو هزارون رویه خیرات مین تقسیم نیا .

### کشهیر کا زلزله - ۱۸۲۷ع

سنه ۱۸۲۷ع میں کشمیر میں بہاری زلزله آیا جس سے هزاروں جانیق تلف هوا گئیں مکانات برباد هو گئے اور هزاروں کی تعداد میں لوگ ہے گہر اور بے زر هو گئے - دیوان کرپا رام گورنر کشسیر نے مہاراجه کی خدمت میں رعایا کی حالت زار کی نسبت مفصل رپورت پیش کی اور اُس کی سفارش پر مالیة میں تخفیف کی گئی ۔ \*\*

### لاهور مين وبائنے هيضه

اِسی سال الاهور مهی ربائے هیضه پهوت یوی - سیکووں آدمی روزانه مرنے لگے - اُس وقت مهاراجه نے سرکاری شفاخانوں سے لوگوں کو صفت دوائی دئے جانے کا حکم جاری کیا اور نقر طرح سے رعیت کی امدادہ کی ۔ سردار یدھ، سنگھ، سندهانواله بهی اِسی بیماری کا شکار هوا اور آنا فاناً مرگیا - +

### شهله میں سکھ مشن ـ سغم ۱۸۲۷ع

لارة ایمهرست اس سال موسم گرما بسر کرنے کے لئے کلکتہ سے چلکو شملہ آیا - چنانچہ مہاراجہ رنجیت سنکھ نے

<sup>\*</sup> دیوان امرئاتھ کے اقدازہ کے معابق نو ہزار مکان کر گئے بیالیس ہزار آدمی شکار اجل ہوئے اور ایک لاکھ روپیلا کا مال ضائع ہو گیا - دیکھو ظاہر فاہر شکار اجل ہفتھ اور عددۃالتوارینے دفتر دوم - صفحلا ۳۵۰ خدۃالتوارینے دفتر دوم - صفحلا ۳۵۰ خدواں امرئاتھ بڑے رقصائگیر لہجہ میں اِس وبا کا ذکر کرتا ہے -

اس کے خیر مقدم کے لئے دیوان موتی رام اور فقیر عزیزالدین کو بیش قیمت تحائف دےکر شملہ روانہ کیا جن میں كشميرى پشمينه كا شاندار شاميانه ، چند نفيس گهررے ، ایک تدآرر هاتهی اور شال کا نهایت خوبصورت خیمه جو شاہ انگلینڈ کے لئے تھا شامل تھے - شملہ میں تزک و احتشام کے ساتھ، اُن کا استقبال کیا گیا۔ کپتان ویڈ جو سرکار انگریزی کا لدهیانه میں ایجنت تها أن کا میزبان مقرر هوا -اِن کو رخصت کرنے کے لئے گورنمنت ھاؤس میں عظیم الشان دربار منعقد کیا گیا۔ اِس کے بعد سرکار انگیزی کے اعلیٰ افسروں کا ایک وقد مہاراجہ کی ملاقات کے لئے روانہ ہوا اور گراریها تحالف جن میں دو نفیس والیتی گهورے ' چاندی کے هوده سے مزین هاتهی ' جواهرات سے جری هوئی تلوار ' دونالی بندوق ' ندی طرز کا طمانچه ' هیروں سے جوی هوئی دو بھالیں ، کمخواب کے چند تھان شامل تھے اپنے هموالا لائے ۔ نیز دیوان جی اور فقیر صاحب کو اعلی درجہ کی خلعتين ملين -

میاں دھیان سنگھ کا راج تلک ۔ اپریل سنہ ۱۸۲۸ع پیشتر اشارۃ ذکر کیا جا چکا ھے که راجة گلاب سنگھ، وسیان سنگھ، اور سوچیت سنگھ، کا ستارۃ اقبال دن دگنی رات حوگنی ترقی پر تھا ۔ مہاراجه اِن تینوں بھائیوں پر فدا تھا ۔ خصوصاً دھیان سنگھ، دربار میں بہت رسوخ حاصل کر چکا تھا اور وہ اُس وقت وزیر اعظم کے عہدہ پر ممتاز تھا ۔ اُس کے رتبه کو اور بھی بلند کرنے کے لئے

مہاراجہ نے بیساکھی کے روز دربار عام منعقد کیا۔ راجہ دھیان سنگھ کو بیش بہا خلعت عطا در کے راج داک دیا گیا اور " راجۂ راجنان راجۂ عقد بت راجہ دھیان سنگھ بہادر '' کا خطاب عطا کیا گیا۔ '

### هیرا سنگه کا خطاب راجگی

راجة دهیان سنگه کا بیتا هیرا سنکه جو اوا خوشرو ارر هورشیار نوجوان تها اُن دنون مهاراجه کا منظور نظر بن رها تها - چنانخه مهاراج نے اُسے بهی راجه کا خطاب دیا اور این دست مبارک سے اُس کے ماتھے پر راجکی کا تاک لگایا ۔ اس خاندان کا سوشل رتبه بلند کرنے کی خاطر مهاراجة نے کوشش بهی کی که هیرا سنگه کی شادی راجه سنسار چند کتوج کی بیتی سے هو جائے ۔ اِس کا ذار پہلے سنسار چند کتوج کی بیتی سے هو جائے ۔ اِس کا ذار پہلے کیا جا چی هے ۔

### خلیفه سید احدد کی شورش سند ۱۸۲۷ع سے سند ۱۸۳۱ء تک

اِسی سال پشاور سے خبریں آئیں که یوسف زئی کے علاقہ میں سید احمد نے بےحد شوزش بردا گر رکھی ہے۔ سید احمد کا اصل نام میر احمد تھا۔ وہ ضلع بریای کے باشند ے تھے۔ شروع میں یہ امیر خال رهیلہ کی فوج میں ملازم تھے بعد میں آن کی حیثیت ایک مذہبی پیشوا کی ہو گئی۔

<sup>\*</sup> ديكهو طفرنامة رنجيت ستكم - صفحه ١٨٢ -

ية بهي كها جاتا هے كه انهين الهام هوتا تها - پهلے وه مكه اور مدينه کي زيارت کو گئے پهر هندوستان ميں جب واپس آئے تو اُن کے سیکروں مرید هو گئے اور هزاروں روبیہ اُن کے قبضے میں آ گیا۔ دھلی کے دو تین لائق اور مشہور علما مولوي عبدالتحتّی اور مولوی اسمعیل وغیر<sup>ی</sup> اُن کے مریدوں میں شامل ھو گئے - یہ سندھ سے گزر کر شکارپور ھوتے ھوئے كابل پهنچ ـ وهال ابني أصول مذهب كى تلقين شروع كى -مصدی جهدده بلند کیا جس کے تلے پکھلی دھمعتور سوات اور بنیر وغیرہ علاقوں کے افغان قبیلے جمع مونے شورت ھو گئے - اُنہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کا فتوے دیا \*\* جس پر تمام سرحدي صوبة مين شورش بريا هو نُئي۔ اُس کے تدارک کے لئے مہاراجة نے مارچ ۱۸۲۷ میں سندهانواليه سرداروں كي سركردگي ميں فوج كا ايك دسته الهور سے روانت کیا اور یار محمد خاں واللَّے پشاور کو حکم نافذ ہوا که وہ اینی فوج اُن کی مدد کے لئے روانه کرے۔ سید احمد کا بے ترتیب لشکر مہاراجه کی تواعدداں فرج کا مقابله نه کر سکا - چنانچه و« شکست کهاکر سوات کے پہاروں میں نکل گئے ۔ کچھ عرصة بعد انھوں نے آپ لشکر کو دربارہ آراستہ کر کے یوسفزئی کے پہاری علاقہ کی طرف ررانے کیا اور وہاں سے خلیل اور مہمند قوم کے لوگوں کا

<sup>&</sup>quot; از رالا شکارپور در دارالیلک کابل رسیده مودم آن نواحی را ید چهاد برداشتند - " طفرناملا صفحه ۱۷۵

كثيرالتعداد لشكر جمع كركے اتک ج علاقه ميں جلگ شروع كر دي ـ چلانچه اكتوبر ١٨٢٧ع ميں شہزاده كهرك سنگه، ورنيل الارة اور وبتوره كي قمان ميں ايک جرار لشكر روانه كيا گيا ـ پتهانوں اور سكهوں ميں سخت جلگ موئي ـ آخر خليفة سيد احمد كو شكشت هوئي اور أن كے جه هزار آدمي قتل هوئي ـ \*\*

#### سردار یار صحهد کا قتل

أس كے اللے سال خلينه سيد احمد نے ايک اور تبهوين كي اور انهارا كي اور انها مريدوں كو سردار يار محمد خال ہے خلاف ابهارا كه يه شخص سكهوں كى اطاعت كرتا هے پس اُسے درست كرنا چاهئے \_ چلانچه چاليس هزار غازيوں كا لشكر جمع كر كے خلينه نے پشاور پر دهارا بول ديا اور باركؤئى سردار كو شكست دےكر خود پشاور پر قابض هو گئے - سردار يار مدسد اُس لوائي ميں مارا گيا اور اُس كا توپنخانه سيد احمد كے هاتهم آيا \_

### سلطان محمد خاں کی تقوری ۱۸۳۰ع

پشاور پر سید احمد کا قبضه هو جانے کی وجه سے مهاراجه کسی قدر گهبرایا - فوراً شاهزاده شیر سنگه، اور جرنیل ونگوره کو جو اُس وقت اتک کے گرد و نواح میں دوره کو رہے تھے حکم صادر هوا که وه پشاور پهنچیس - انہوں نے جاتے هی

<sup>\* &</sup>quot; شش نفزار كس از مساكر خليفه ملف تيغ آيدار گشتند - " طغر:ملا - ا

سید احمد کے لشکر کو گھیر لیا اور گھمسان کے معرکہ کے بعد پشاور پر قبضہ کرلیا۔ سید احمد وہاں سے بھاگ گئے۔ مہاراجہ نے یار محمد کے بھائی سلطان محمد خاں کو واپس بلالیا اور پشاور کی حکومت پر مقرر کر دیا۔

#### اسپ لیلی

لیلی نامی گهورا اینے زمانه کا مشهور اور یکتا جانور تها جو بارکزئی سرداروں کے قدضہ میں تھا۔ دیوان امر ناتھ کی تعصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھوڑے کے لگے شاہ روم اور شاہ ایران کی طرف سے بارکزئی سرداروں کے پاس درخواستیں آئی تھیں جس کے عوض وہ بھاری رقومات ادا کرنے کے لئے تیار تھے ۔ سال گذشتہ میں مہاراجہ رنجیت سنگهم نے بھی اُس کے لیے کوشش کی تھی مگر یار محمد نے یہ کہ کر تال دیا تھا کہ وہ گھوڑا مرچکا ہے اور اُس کے بدلے اور خوبصورت اور خوش رفتار گهورت مهاراجة کي نذر کرکے اپنا پیچها چهرا لیا تها۔ چنانچه اِس بار پشاور کی سرداري عطا كرنے سے پہلے مهاراجة نے ليلئ كى طلبي كي -چنانچه سلطان محمد خال نے یه بےنظیر گهررا مهاراجه کي نذر کر دیا۔ اِس خرشی میں مہاراجہ نے ونتورہ کو جو گھوڑے كو الله همراه الهور اليا تها دو هزار روديه قيمت كي خلعت عطا کی ۔

سيد احمد کي شهادت - مٿي ١٨٣١ع مهاراجه کي نوج جونهي پشاور سے واپس آئی خلينه سيد 34

احمد نے پھر شورش پیدا کر دی ۔ ایک سال سے زیادہ تک یہی سلسلہ جاری رھا ۔ سلطان محمد خان آنہیں شکست دیکا مگر کبھی کبھی وہ سلطان پر فلبہ حاصل کر لیننے ۔ آخر کئی وجوھات سے افغان آن سے نازاض ھو نئے اور اُن کی جان کے دریے ھو گئے ۔ چنانیچہ وہ یوسف زئی علاقہ سے نکل کر مظفرآباد کی ضلع میں چلے آئے کیونکہ یہاں ابھی تک اُن کے معتقد باقی تھے ۔ اِس لئے اُن کی مدد سے اپریل ۱۸۳۱ عمیں اُنہوں نے قلعہ مظفرآباد میں مورچہ لگا دیا ۔ کیچہ عرصہ تک خالصہ فوج کے سانھ، جنگ جاری رھی ۔ آخرکار ایک متھ، بھیج میں خلیفہ اور اُن نے مشیر مولوی اسعیل ایک متھ، بھیج میں خلیفہ اور اُن نے مشیر مولوی اسعیل دونوں شہید ھو گئے اور یہ شورش بلد ھو گئی ۔ \*\*

<sup>\*</sup> دیوان امرتاتهم اس ضون میں لکھتا ہے - کہ کفور شیر سنگھم نے جو اُس وقت خالصلا تو ج کی کیان میں تھا خلیفہ کی لاش کو اپنے روبور منگوایا - اور ایک ہوشیار معمور سے اُس کی ته ویو بنوائی - جو بعد میں شاہزادہ نے مہارجہ کی خدمت میں پیش کی مہاراجہ آ نے ته ویر دیکھم کو اپنے جوانمرد دشوں کی بہت تعریف کی طفرامہ - صفحہ 190

سید محمد لطیف کا یہ لکھٹا کہ کٹور شیر سنگھے نے شلیفد کا سر کاواکر مہارجہ کے پاس لاہور روانۂ کیا تھا - سراسر غلط اور بے بتیاد ہے -

## چودهوان باب

سرکار انگریزی کے ساتھہ تعلقات اور مہاراجہ کی وفات ۱۸۲۸ ع سے ۱۸۳۹ ع تک سکھ، حکومت کی انتہائی ترقی

اِن دنوں سکھہ حکومت انتہائی ترقی حاصل کر چکی تھی۔ شیر پنجاب کی شہرت اوو طاقت کا سورج دوپہر کی طرح اینا پورا جوبن دکھا رھا تھا۔ وہ ملتان 'کشیر' اور پشاور کے اسلامی صوبے فتمے کرکے سکھ، سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ وہ پنجاب کے پہاڑی علاقوں اور میدانی ریاستوں کا مکسل طور پر مالک سمجھا جاتا تھا۔ لداخ اور سندھ، مفتوح کرنے کی تتجاویز کا نقشہ اُس کے ذھن میں تھا۔ دور دراز ممالک کے ساتھ، رشتہ دوستی قائم کرنا

### نظام حددرآباد کا وکیل

یاعث فخر سمجهتے تھ۔

سنه ۱۸۲۹ع میں نظام حیدرآباد کا رکیل درویش محمد لاهور دربار میں حاضر هوا اور نظام کی طرف سے چار بیش قیمت گهورے - ایک بے نظیر چاندنی \* ایک دودهاری تلوار - ایک توب اور کئی بندوتیں بطور تحائف مهاراجه کے لئے لایا - اِن

<sup>\*</sup> يهچاندنى رئتجبت سنگه كو نهايت هى پسند آئي - اور أس نے يه أسي رقت دربار صاحب امرتسو ميں بهيجدى - جهاں اب تک ميں موجود هے (بهائي پريم سنگهم)

کے عالود کئی بیش بہا اشہاء شہزادہ کہوک سلگھ کے لئے بھی تھیں۔ ھوات اور بلوچستان کے ایجنت

اِسی سال شہزادہ کامران والئے ہرات کا اینجات صیف خان نذرانے لے کر حاضر ہوا ۔ ۱۸۲۹ء میں بلوچستان سے وکیل آئے اور بہت سے کھورے اور جنگی سامان ساتھ لائے ۔ مہاراجه کی خدمت میں تعدائف پیش کرنے کے بعد عرض داشت کی کہ اُن کے دو تلعے جو علاقہ دیرہ غازی خان کی سرمد پر دریائے سندھ کے مغرب میں راقع ہیں نواب بہاوارو نے جھین لگے ہیں ۔ اور اُنہیں واپس لینے موں ولا مہاراجہ کی مدد کے خواہش مند ہیں ۔

### سرکار انگریزی کے تسائف

سنة ۱۸۲۸عمیں لارة ایمهرست گورنو جنول انگلستان واپس پہنچا اور اُس نے رنجیت سنگه کے پیش کرہ گران بہا تندائف شاہ انگلستان کی نذر کئے - اب اُس نے بھی ولایت نے نادر تحقے جن مین پانچ بے مثال ولایتی نسل کے گرانڈیل گھوزے اور ایک نہایت خوبصورت گازی شامل تھی مہاراجہ کے لئے بھیجے - لفتنفت الگزندر برنز جو علاقہ کیچھ کا پولیٹکل ایجفت تھا اِس سامان کو دریاے سندھ کی راہ کشتیوں میں دربار لاہور میں پہنچانے کے لئے تعینات ہوا۔ \*

<sup>\*</sup> سوکار انگریزی کا مدما ینه تھا - کہ مہاراجہ کو تھفے بھی پہنے جاڈیں - اور ساتھ ھی ینه بھی معلوم ہوجائے - کہ دریائے سندہ کس حدثک جہاڑ رائی کے تابل ھے -

یه سفارت ۲۱ جنوری ۱۸۳۱ع کی صبیع کو پانچ دیسی کشتیوں میں ماندوی علاقهٔ کچھ سے لاہور کو روانه ہوئی۔ سندھ کے امیروں نے اُنہیں اپ علاقه میں گذرنے سے روکا مگر رنجیت سنگھ نے ملتان کے گورنر دیوان ساون مل کے ذریعه امیروں پر دباؤ قالا - نیز سرکار انگریزی نے بھی کوشش کی ۔ چنانچه سفارت کے راسته میں کوئی رکاوت پیش نه آئی اور ۲۷ مئی کی رات کو یه بہالپور پہنچ گئی جہاں ان کا پر تپاک خیر مقدم کیا گیا اور کئی روز تک اُن کی مہمان نوازی کی گئی۔

#### مہاراجد سے ملاقات

أس کے بعد لفتننت برنز مہاراجہ کے علاقہ میں داخل ہوا۔
رنجیت سنگھ نے سردار لہنا سنگھ مجیتہیئہ کو اُس کے
استقبال کے لئے روانہ کیا جو اپنے ساتھ ایک آراستہ ہاتھی
برنز کی سواری کے لئے لایا - ۱۷ جولائی ۱۸۳۱ء کو یہ
سفارت لاہور پہنچی جہاں ان کا شاندار خیرمقدم کیا
گیا ۔ تیں دن کے بعد برنز نے مہارجہ سے قلعہ میں ملاقات
کی ۔ اِس موقع پر شیر پلجاب نے عظیمالشان دربار منعقد
کی ۔ اِس موقع پر شیر پلجاب نے عظیمالشان دربار منعقد
کی ۔ اِس موقع پر شیر پلجاب نے عظیمالشان دربار منعقد
کی ۔ اِس موقع پر شیر پلجاب نے عظیمالشان دربار منعقد
کی ۔ اِس موقع پر شیر پلجاب نے عظیمالشان دربار منعقد
کی ۔ اِس موقع پر شیر پلجاب کے عظیمالشان دربار منعقد
کی ۔ اِس موقع پر شیر پلجاب کے مطابق مف آرا تھے ۔ لفتننت برنز نے شاہ انگلستان
کے تتعائف اور اُس کا محبتانامہ مہاراجہ کی خدمت میں
پیش کیا ۔ یہ خط ایک خوبصورت تھیلی میں بند تھا
اور اِس پر شاہی مہر لگی ہوئی تھی ۔ خط کھولتے ہی قلعہ
کی فصیلوں سے سلامی اُتاری گئی ۔

### سفارت کي مهمهان فوازي

مہاراجہ نے سفارت کو کئی روز تک اپنے یہاں مہمان رکھا اور اُن کی خوب خاطر تواضع کی - اُنہیں اُپنی فوج کی قواعد دکھلائی اور کئی طرح سے اُنہیں متحظوظ کیا - " بوتت روانگی سفارت کے ارکان کو گراں بہا تتحائف نذر کئے جن میں جواؤ کمان بسعہ ترکش نہایت نفیس گھوزا جو کشمیری شال سے آراستہ تھا ۔ شامل تھے - نیز بیش قیمت خلعت فاخرہ بھی عطا کی گئیں ۔

### سفارت کي روانگي

الم اگست کی صبح کو یہ سفارت لاَعور سے شملہ کو روانہ هوئی تاکہ گورنر جغرل کو جو ابھی تک شملہ میں مقیم تھا مہاراجہ کی ملاقات اور دریائے سندھ، راستہ کی نسبت تسام کیفیت جاکر سفائے - یہ سفارت راستہ میں امرتسر بھی تہری جہاں انہوں نے دربار صاحب کے درشن کئے -

### تيره غازي خال پر تسلط ١٨٣١ع

یہ بتایا جاچی ہے کہ مہاراجہ نے دریائے سندھ کے پار کا علاقہ فتمے کر لیا تھا مگر اُن صوبوں کی حکومت پر پتھاں

<sup>\*</sup> برٹز کی درخواست پر مہاراجہ نے أسے اپنے جواھرات دکھلائے شہرہ آفاق ھیرا" کوہ نور " دیکھ، کر برٹز اور اُس کے ساتھی دئک رہ گئے - اِنہوں نے ایک لال بھی دیکھا۔ جس پر کئی بادشھوں کے نام کندہ تھے - جن میں سے اورنگ زیب اور احمد شاہ ابدالی کے نام صافعور پر پڑھے جاتے تھے - دیکھو سفرنامہ برئز -

گورنروں کو هی بحال رکها تها - چنانچه پشاور پر سردار سلطان محمد حكمران تها \_ ديره اسمعيل خال كا علاقة نواب منکیرہ کی جاگیر تھا تیرہ غازی خاں کی نظامت نواب بہالپور کے سبرہ تھی جو اُس کے عوض تین لاکھ، روپیہ سالانه دربار لاهور کو ادا کرتا تها - چونکه بهالپور کی ریاست دریائے ستلم کے پار تک پھیلی ھوئی تھی - اِس لئے یہاں کا نواب سرکار انگریزی سے پناہ طلب کرسکتا تھا۔ جب انگریزی سفارت دریائے سندہ کی راہ الهور آرهی تهی - تو مہاراجہ کو اُس کے اصل مدعا کا حال معلوم هوگيا تيا۔ چناتچہ اُسے شک ہوگیا ۔ کہ کہیں اُسے دیرہ غازی خال کے علاقه سے هاتهه نه دهونا پچے - چنانچه ابهی لفتننت برنز انبے تحادف کے ساتھ ابھی راہ ھی میں تھا کہ مہاراجہ نے جرنیل ونتوه کو ایک دسته فوج همراه دےکر تیره عازی خال کی جانب روانه کیا - نواب بہاول پور کے ساتھ اجارہ ختم کر دیا گیا -اور تیره غازی خال براه راست سکه سلطنت میں شامل کر ليا گيا -

# روپر کی ملاقات کی تیاریاں ۔ اکتوبر سند ۱۸۳۱ع

جب لفتنفت برنو نے اپنی ملاتات کا حال گورنرجنرل کو سفایا تو اُس کے دل میں مہاراجہ سے ملفے کی خواهش پیدا هوئی ۔ چناتچہ لارة ولیم بنتنک نے کپتان وید کو لاهور بهیجا جس نے بڑی چالاکی اور دانائی سے دربار لاهور سے گورنرجفرل کی ملاقات کے لئے دعوث بهجوائی ۔

ملاقات کا مقام دریاے سٹلم کے کنارے رویز مقرر ہوا اور مالقات کی تارینے ۲۵ اکتوبر تھہری - چنانچہ درنوں طرف سے تیاریاں شروع هوئیں - رویو میں بے شمار خیمے ' قناتیں ، شامیانے وغیرہ نصب کئے گئے ۔ طرفین کی تھوڑی تھوڑی فوج بطور باذي گارة پہنچ کئی ۔ مهاراجة کے ررپر پہنچنے پر توپوں کے قریعہ سلامی لی گئی اور اسی وقت میں جنرل افزمی اور چیف سکرتری مزاج پرسی کے لئے مہاراجہ کے کیمپ میں آئے ۔ اُس کے بعد مہاراجہ کی طرف سے شہزادہ کھوک سنہ ہی ، سردار ھری سنگھ نلوہ ، راجه سنكت سنكه ، سردار عطر سنكه سندهيانواله ، سردار شام سنگه، اتاری والا اور راجه گلاب سنگه، گورنرجنول نی مزاج پرس کے لئے گئے ۔ لارة ولیم بلتنک نے اپ خیمه کے دروازہ پر اُن کا خیر مقدم کیا۔ بتی تعظیم کے ساتھ شہزادہ کو اپنی دائیں طرف بهتایا ـ ۲۹ اکتوبر کا دن دونوں والیان ریاست کی ملاقات کے لئے مقرر هاوا۔

### مہاراجہ گورنر جنرل کے کیمپ میں

اگلے دن مہاراجہ کے دربار کے اُمرا رزراء ' اهلکار اور خالصہ فوج اپنی اپنی زر دوز وردیوں میں ملبوس آراستہ هاتهیوں اور گھوررں پر سوار گورنرجنرل کے کیمپ کی طرف روانہ هوئے ۔ گورنرجنرل ' کمانڈر انچیف اور سکرتریان هاتهیوں پر سوار مہاراجہ کے استقبال کو آئے بوقے - جب دونوں والیاں ریاست کے هاتهی برابر هوئے تو دونوں نے پرتپاک مصافحہ کیا ۔

مہاراجہ اپنے ھاتھی سے اُتو کر گورنرجنرل کے ھودہ میں آ گیا۔ \* اُس کے بعد وہ ھاتھی سے اُترے اور ھاتھ میں ھاتھ، ڈالے کیمپ میں داخل ھوئے۔ رخصت کے وقت ولیم بنتنک نے دو خوبصورت گھوڑے اور برما کا ایک خوبصورت ھاتھی اور بہت سے جواھرات مہاراجہ کی نذر کے کیئے۔

### گورڈرجٹرل مہاراجہ کے کیمپ میں

دوسرے روز مهاراجه نے کشمیری پشمینے کا شامیانه نصب کرایا اور اُسے سونے چاندی کی چوبوں اور بیش قیمت قالینوں سے سجایا - شاهزاده کهوک سنگه، اور شاهراده شیر سنگه، مقرره وقت پر گورنرجنرل کے استقبال کے لئے حاضر هوے مہاراجه اپنے بهترین هاتهی پر سوار موجود تها - جونهی گورنرجنرل اور مهاراجه کے هاتهی برابر پہنچے دونوں نے محبت سے پر مصافحه کیا - گورنرجنرل مهاراجه کے هوده میں محبت سے پر مصافحه کیا - گورنرجنرل مهاراجه کے هوده میں نی بیتھا - توپخانه نے سلامی اُتاری - سونے کے جواؤ تخت پر دو سنہری کرسیاں آراسته تهیں جن پر مهاراجه اور

<sup>\*</sup> روایت ہے کلا مہاراجلا اپنے ہراہ دو سیب لے گیا تیا – کیوٹکہ مہاراجہ کے دل میں گورٹو جارل کی طرف سے کچھ شک ہو گیا تھا – اُس کے ٹجومیوں نے اُسے بالایا لا مہاراجلا گورٹر جارل کر دو سیب پیش کرے – اگر وہ ینخوشی منظور کرلے – تو کرڈی خطرہ ڈیا ہوگا – چائتھا وہ دوئو سیب گورٹر جارل نے نہایت خوشی سے تبول کئے - دیواں امرناتھ, بھی اسکی طرف اشارہ کرتا ہے – وہ لکھا ہے –

<sup>&</sup>quot; در سیب که بدست اترس بودند - به لات بهادر و صاحبه رو مرحبت

يانت - ظفرنامة صفحه ٢٠٨ -

گورنر جلران بیتھ گئے - درباریوں نے اپ اپنے نذرانے گورنر جلران کی خدمت میں پیش گئے جلہیں اصول کے مطابق اُس نے صرف ہاتھ سے چھوگر واپس کر دیا ۔ رخصت کے وقت ننیس شال کے ایک سو ایک تھان چار آرستنہ گھوڑے کے جاندی کے ہودہ والے دو ہاتھی گورنر جلران کی نذر کئے اُنے جلہیں اُس نے بنتوشی قبول کیا ۔

#### ضیافت کے دن

تیسرے دی مہاراجہ نے گرونر جلول کی ضیافت کی ۔
سیکروں قسم کے لذیذ کیانے تھار کوانے جلوبی انگریز
مہمانوں نے نہایت خوشی سے کھایا ۔ اُس سے آگلے روز گورنر
جلول نے مہاراجہ کو دعوت دی ۔ مہمانوازی کے سب
انتظام مہیا تھے ۔ ضیافت کے خیمہ میں سیکروں انگریز
لیڈیوں نے مہاراجہ کا خیرمقدم کیا ۔ اِس موقعہ پر گورنر
جلول کے ایما سے باجے والوں نے اپنے وہ وہ کرتب دکھائے

### فوجي قواعد

اُئلے دن مہاراجہ نے انگریزی فوج کی قواعد دیکھی۔ پہلے توپیشانہ نے اپنے کرتب دکھائے پھر پلٹلوں نے اپنے شار و کمال پیش کئے جانھیں دیکھ کر مہاراجہ صاحب بہت محظوظ ہرئے ۔ بعد میں انگریز فوجی افسر میدان میں آئے اور اپنے کمال دکھائے شروع کئے ۔ یہ دیکھ کر مہاراجہ کے بہادر سردار بھی باہر نکلے ۔ سردار ہری ساگھ ناوہ کے

جغرل ونتوره ، راجه سوچيت سنگه, ، اور جرنيل اِلهي بخس وغیرہ نے ایسے جنگی کرتب دکھائے کہ تمام انگریز حیران و ششدر وه کُلّے - اب مهاراجه صاحب کے سپاحیانه جوش نے بھی حرکت کی اور هاتھی سے اُتر کر انی مشہور گھوڑے لیلی پر سوار هو کئے ۔ میدان میں ایک پیتل کا لوتا رکھوایا گیا ۔ مہاراجہ تلوار ھاتھ میں لیکر گھوڑا دوراتا ھۇا ياس سے گذرا ۔ گوڑے كو تھھرائے يغير تلوار کی نوک سے لوتے پر ایسے نشان لگائے۔ جو ایک خوبصورت پھول کی شکل ظاہر کرتے تھے - گررنر جنرل ارر دیگر انگریزی افسر مهاراجه کے فوجی کمال کو دیکھ،کر انگشت بدنداں رہ گئے۔ پھر گورنر جنرل نے مہاراجة کی فوج کی قواعد دیکھی ـ خالصه توپنجانه کی گولهٔاندازی اور پیاده فوج کی قواعددانی دیکھ،کر گورنر جغرل بہت خوش هوئے -

# اهور کو واپس<sub>ي</sub>

أسى شام روانگى كا دربار منعقد هوا اور يكم نومبر ١٨٣١ كو دونوں حكمراں اپنے اپنے علاقه كى طرف روانه هوئے - سهاراجه أونه اور كيورتهله، سے هوتا هوا ١٩ نومبر كو لاهور يهنچ گها ـ

### گل بیگم کا قصد - سند ۱۸۳۲ع

سنہ ۱۸۳۱ع کے دوران میں رنجیت سنگھ نے گل بہار نامی ایک خوبصورت رقاصہ کو اپنے حرم میں داخل کر لیا - کچھ عرصہ تک اُس کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول رها ۔ أسے كل بيكم كا خطاب ديا گيا ۔ اور أسى كے بهائي بددوں كو انعام و اكرام سے مالامال كر ديا ۔ \*

#### کشمیر کی بدانتظامی ـ سنه ۱۸۳۳ع -

کچھ عرصه سے صوبة کشمیر شہزادہ شیر سنگھ کی تحصویل میں تھا۔ دیوان بساکھا سنگھ اُس کا مال انسر تھا۔ مگر دیوان نے دیانتداری کے اصول پر عمل نه کیا اور نه هی شہزادہ نے معاملات ریاست کی طرف توجه دی ۔ چنانچه مہاراجه کو کشمیر کی بد انتظامی کی پے در پے خبریں آنی شروع هوئیں ۔ رنجیت سنگھ نے جمعدار خوشحال سنگھ، آئی شروع هوئیں ۔ رنجیت سنگھ نے جمعدار خوشحال سنگھ، بھائی گورمکھ سنگھ اور شیخ غلام منحیالدین کو معاملات بہتر کرنے کے لئے بھیجا ۔ مگر ایسا معلوم هوتا هے که اِن لوگوں نے بھی عنقریب رعایا کا خون چوسفے میں هی بہتری سمنجھی ۔

#### قصط كشهير

اِسی سال فصل نه هونے کی رجه سے کشمیر میں قتعط شروع هوگیا جو اِس قدر شرید تها که هزاروں گهرائے ایک وطن کو خیرباد که کر پفتجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں جا آباد هوئے - دیوان امرناته، کی تتحریر سے معلوم

<sup>\*</sup> دیوان امر ثاتهم اور منشی سوهن لال نے اِس تصلا کو اپنی کتابوں میں تقصلا کو اپنی کتابوں میں تقصلا ۲۱۵ سے ۲۱۸ میں تقصیل کے ساتھم بیان کیا ھے - دیکھو طفو قامۂ - صفحه ۲۱۵ سے ۱۵۱ محدلاً التواریخ دفتر سوئم محمد دوئم صفحه ۱۶۶ سے ۱۵۱

هوتا هے که ایسا تعدط کشمیر میں گذشته دو سوسال میں کبھی ظہور میں نہیں آیا تھا۔ مہاراجة نے اِس موقعة پر بتی فراخدلی سے کام لیا۔ لاہور اور امرتسر میں مصیبت زدوں کی امداد کے لئے جا بنجا ذخیرے کھول دئے گئے جہاں قتعطزدوں کو سامان خوراک مفت ملتا تھا۔ نیز سرکاری گوداموں سے ہزارہا من گذم کشمیر روانه کی گئی۔ جو اتاج بهرپاری لوگوں نے بھی کشمیر بھینجا مہاراجه نے اُس پر بھی منعصول چنگی معاف کر دیا۔ \*

ديوان بساكها سمّكه، اور شيخ غلام محي الدين كو سزا

مهاراجه كو شبه تها كه إن دو اشخاص نے مل ك سركارى روبيه خودبود تو ليا هـ - چنانچه دونوں سزا كے مرتكب هوئے ـ بسا ها سنگه، پابه زنجير لاهور لايا گيا اور چار لاكه، روبية أس سے بر آمد كيا گيا - شيخ غلام محتي الدين كى نسبت مهاراجه كو يه بتايا گيا كه اُس نے آئي وطن هوشهار پور ميں آئي مكان ميں نقد روپية زير زمين دفن كر ركها هـ اور شبه كو رفع كرنے كے لئے اُس جگه، آئي مرشد كي فرضى قبر تعمير كر لي هـ - مهاراجه كے حكم سے مرشد كي فرضى قبر تعمير كر لي هـ - مهاراجه كے حكم سے يه قبر كهدوائي گئي جس ميں سے نو لاكه، روپيه كي ماليت كا سونا چاندي اور زر نقد برآمد هوا جس پر مهاراجه نے

<sup>\*</sup>تفصیل کے لگے دیکھو ظفرنامهٔ رئیجیت سنگھ - صفحہ ۲۲۵ ۲۲۹ عبد18لتواریخ - دفتر سوئم - حبث دوئم - صفحہ ۱۸۲

تقزاً شیخ کو کہا کہ تمہارے مرشد کی عبادت بے نائدہ نہیں گئی کیونکہ اُس کی هذیاں سونے اور چاندی میں تجدیل هو گئی هیں۔ \* شیخ اپنے عہدہ سے معزول کیا گیا اور یہ تمام روپیہ سرکاری خزانہ میں داخل هوا۔

دریاے سندھ کے راستہ انگریزی تجارت سنہ ۱۸۳۲ع

پیشتر ذکر آچکا هے که مهاراجه کے لئے دریاے سنده کی رائد تحائف بھیجنے کا مقصد دریا کے راشته سے بخوبی واتفیت حاصل کرنا تھا سرکار انگریزی سنده اور افغانستان وغیرہ ممالک کے ساتھ اپنی تجارت قائم کرنا چاهتی تھی نیز انگریزوں کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر کبھی شاہ روس اور شاہ ایران مل کر هندرستان کی طرف اپنی توجه پھیریس تو وہ سنده کے راسته جلدی هی اپنی حفاظت کے لئے سرحد پر پہنچ جائیں ۔ یہ مدعا اُنھوں نے مهاراجه رنجیت سنگھ سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا ۔ دوسری طرف شیر پنجاب بھی سنده منتوح کرنے کی خواهش رکھتا تھا ۔ اُسے یقین تھا ۔ که سنده کے یاوچی سیاهی خالصه فوج کے سامنے ایک دم بھی نہیں کے یاوچی سیاهی خالصه فوج کے سامنے ایک دم بھی نہیں تھیر سکیں گے ۔ مہاراجه خصوصاً علاقهٔ شکارپور لینا چاهتا

عهد ذامه

در اصل اِسی پیچیدگی کو سلجهانے کے لئے هی گوردر

<sup>&</sup>quot; ايها الشيخ عبادات معدية شبا خالي قد رقت - بلكه استحوان ها مرشد شبا عين زر گشت " ظفر قاملا - صفحه ٢٢٨

جغرل نے مہاراجہ سے ملاقات کی تھی کو دوران ملاقات میں ارادتاً ایس معاملہ کی طرف کسی قسم کا اشارہ نہیں کیا گیا ۔ ۸ اکتوبر سنہ ۱۹۳۱ء میں کرنیل پومینخر امیران سندھ، کے ساتھ، تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لئے روانہ ھوا جس کے لئے اُسے جانفشانی و کوشش کرنی پڑی ۔ مگر آخرکار اُسے کامیابی حاصل ھوئی اور اپریل سنہ ۱۸۳۲ء میں سندھ کے تینوں \* حکمرانوں کے ساتھ، جدا جدا تجارتی عہد نامے قائم کئے گئے جن کی روسے یہ قرار پایا کہ امیران سندھ انگریزی تجارتی جہازوں سے کوئی وزاحمت نہ کریںئے ۔ انگریزی تجارتی جہازوں سے کوئی وزاحمت نہ کریںئے ۔ اور صوف مقررہ رقم بطور محصول لیا کریں ئے ۔

#### دربار لاہور سے عہدنامہ

امیران سنده کے ساتھ عہدنامہ طے هو جانے کے بعد گورنر جنرل نے رنجیت سنگھ کے ساتھ بھی اِس کے متعلق عہدنامہ کرنا چاھا اور اِسی غرض سے خط و کپتابت شروع کر دی ۔ دسمبر سنہ ۱۸۳۱ء میں کپتان ویڈ کو لڈھیانہ سے لاهور جانے کے لئے هدایت ملی - گورنر جنرل کی تجویز سن کر مہاراجہ شھی و پنج میں پر گیا کیونکہ وہ خود صوبه سنده فتنے کرنا چاھتا تھا ۔ مگر بہت قیل و قال کے بعد اُس نے بھی اِس بات کو منظور کر لیا اور ۲۱ دسمبر

<sup>\*</sup> صوبةُ سندھم أن دونوں تين حكومتوں پر مشتبل تھا – جنوب ميں رياست حيدرآباد تھی – شمال ميں خيرپور – ارر أِن درنوں كے درمين مير پور كى رياست تھي –

سدة ۱۸۳۲ع كو عهدنامة لكه ديا۔

# شاہ شجاع الملک کی تخت کابل کے لئے دوبارہ کوشش سند ۱۸۳۳ ۔ ۱۸۳۵ع

ان دنوں شلطنت درانی کا شیرازه بکهر چکا تها اور أس کے تین ٹکو۔ هو چکے تھے۔ کابل فزنی اور جلال آباد کے تین صوبے سردار دوست محمد خان بارکزئی کے تسلط میں تھے۔ قندھار میں اُس کا دوسرا بھائی شہر دل خاں خود مختار حكمران تها - اور صوبهٔ هرات شهؤاده كامران کے قبضہ میں تھا۔ اِس کھلبلی کو دیکھ کر شاہ شجاع الملک کے دال میں تمناے شاهی نے پهر زور کیا - اور وہ ایک بار پھر قسست آزمائی کرنے کے لئے تیار ھو گیا چلانچہ سلم ١٨٣٣ع ميں شاہ نے لدھيانہ سے كوپ گيا - مالير كوتله أور جگراؤں سے ھوتا ھوا نواب بھاولپور کے پاس پہندیا۔ وھاں سے کچھ، امداد لے کر سندھ کی طرف بوھا اور شکارپور میں جا تیرے لگائے۔ حاکمان سندھ اور مہاراجة رنجهت سنگھ، کے ساته، خط و کتابت شروع کر دی - مهاراجه رنجهت سلگه، نے اِس شرط پر شاہ کو صالی امداد دینے کا وعدہ کھا کہ اگر وہ تنخت کابل حاصل کرنے میں کامیاب هو جاے تو وہ سندهم پار کے تمام علاقہ یعلی پشاور ' بنوں ' تیرہ اسمعیل خاں اور قیرہ غازی خاں وغیرہ صوبجات پر اپنا دعوی همیشہ کے لئے چهور دیگا اور رنجیت سنگه کو از روئے قانون اور از روئے حقیقت اُس علاقه کا حکمران تسلیم کرلیکا - شاه نے یه

شرائط منظور کر لیس - مهاراجة نے أسے ایک توپ اور ایک لاکھ روپیة نتد بطور امداد بھیجا - اُس کے بعد شاہ نے امیران سندھ، سے خراج طلب کیا کیونکة پہلے یه لوگ شاھان درائي کے صوبهدار تھے - اُن کے انکار کرنے پر شاہ شجاع اور امیر حیدرآباد کے درمیان میں جنگ ھوئي جس میں والئے حیدرآباد کو شکست ھوئي اور شاہ نے امیران سندھ سے پانچ لاکھ، روپیة وصول کیا - اِس کے بعد شاہ قندھار پہنچا اور شہر کا گھیرا دال دیا - سردار دوست محمد خان والئے کابل بہت سرعت سے شاہ کا مقابله کرنے کے لئے قندھار پہنچا - وہ کابل بہت سرعت سے شاہ کا مقابله کرنے کے لئے قندھار پہنچا - جنوري سنه ۱۸۳۲ع میں شاہ کو شکست فاش ھوئی - وہ سیستان کی طرف بھاگا اور وھاں سے مصائب جھیلتا ہوا واپس ھندوستان لوتا -

### يشاور مين سعه، گورنر مئى سنه ١٨٣٣ع

پیشتر ذکر کیا جا چکا ہے کہ مہاراجہ نے پشاور کا علاقہ سلطان محمد خان بارکزئی کو دے رکھا تھا اور اُس سے سلطان محمد خان بارکزئی کو دے رکھا تھا اور اُس سے سلانہ خراج لیا کرتا تھا ۔ چونکہ مہاراجہ کے دل میں افغانوں کی طرف سے ہمیشہ شبہ رہتا تھا اِس لئے شاہ شجاع اور دوست محمد خان کے درمیان جنگ کے درران میں مہاراجہ نے دوست محمد خان کے درمیان جنگ کے درزان میں مہاراجہ نے ایسی میں مصلحت سمجھی کہ ملک پشاور کو براہ راست ایک قبضہ میں کر لیے ۔ ایریل ۱۸۳۳ع میں سکھوں کے مشہور ایک خونیل سردار ہری سنگھ نلوہ کے ہمراہ کثیرالتعداد فوج پشاور جرنیل سردار ہری سنگھ نلوہ کے همراہ کثیرالتعداد فوج پشاور رانہ کی گئی جس کی کمان کلور نونہال سنگھ کو عطا ہوئی۔

خالصہ فوج کے پشاور پہلتھئے پر سردار سلطان معصد خان اور اس کے بھائی رہو محمد خان نے شہر خالی کر دیا اور مہاراجہ کے سرداروں نے پشاور پر قبضہ کر لیا - کلور نونہال سکم پشاور کا پہلا سکم گورنر تعملات عوا -

#### دوست محمد خان کا پشاور پر حمله

دوست محدد خال والي كابل كو جب الله بهائول كه يشاور سے دست بردار هونے كى خبر ملى تو وہ آگ بكولا هو گها اور ايك جرار لشكر كے همراه كابل سے كوچ كها درة خهير عبور كركے پشاور كے قريب مهدان مهن خيمة زن هوا اور افغانوں كو سكهوں كے خلاف جهاد پر آمادہ كرنے ميں مشغول هو گها - مهاراجه كو جب يه خير ملى تو فوراً لاهور سے روانه هو پرا - كو أس كى عمر أس وقت پنچوں سال كي تهي اور صحت بهي كمزور تهى تاهم ذيل كوچ كوتا هوا جلد هي پشاور آن پهلنچا - دوست محدد خال نے جب مهاراجه كي تهاريوں كا حال ديكها تو گهبرا گها - جب أس سے كنچه، بن نه آيا تو ايك شرمناك حوكت كا مرتكب هوا - كے كهمي مهاراجة كے دو ايلنچي مستر هارلن اور فقهر عزيزالدين أس كے كهمي مهاراجة كے دو ايلنچي مستر هارلن اور فقهر عزيزالدين أس

<sup>\*</sup> درست مصد در دارالهاک کابل برائے جهاد واقراعت سوکار والا نیز بغصوائے ها سن ما پیر شدیم و دل جوانست هنوز " براسپ تندگر وصیا رفتار سوار شده – روا رو وارد پشاور و بر آن شغال ورویلا سیوت حملهآور گشتلا طفر نامهٔ رنجیت سنگهم صفحه ۲۳۰ –

همرالا لے کو جلال آباد کی طرف واپس روانہ هوا - فقیر عزیزالدین نہایت دانش مند اور مدبر شخص تھا - اُس نے اُس موقعہ پر بہی دانائی سے کام لیا اور دوست محمد کو قرا دهمکا کر سمجھا بجھا کر رهائی حاصل کرلی - ممکن تھا کہ اگر دوست محمد واپس نہ لوت جاتا تو مہاراجہ جسے آئے سفھروں کی عزت کا بہت یاس تھا اُسے آئے کئے کی سزا دیتا - \*

#### انتظام يشاور

اب مهاراجه نے پشاور کا پورے طور پر بندوبست کرنے کا مصمم اراده کر لیا۔ سرحد پر میچنی اور سکھ تیری جو آج کل شنکرگڑھ کے نام سے مشہور ہے دو نئے قلعے بنوانے کا حکم دیا اور سردار ھری سنگھ نلوہ کو اِس کام پر تعینات کیا۔ نیز سردار مذکور کو صوبۂ پشاور کا فوجی محکمه سپرد کیا گیا اور راجه گلاب سنگھ مالیه کے کام پر مامور ھوا۔

دوست محمد خال کے بھائیوں کو اپنے ھاتھ، میں رکھنے کی

<sup>\*</sup> اپنے سفیروں کے تید ہونے کی خبر سن کر مہاراجہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ایک عزیز الدین کے بدلے ہزار انغاثوں کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس نام بچھا اوں واپس الھور نام جاؤنگا – مگر عزیز الدین کی منت ساجت پر مہاراجہ اپنے ارادہ سے باز رہا –

<sup>†</sup> ایسا معلوم هوتا هے که مهاراجه سکھوں کے چند خاندانوں کو سرحد پر بسانا چاهنا تھا – اِسی غرض سے کئی نئے گاڑں آباد کئے گئے – مثلاً شیر گڑھ، ' سکھوں کی دیری ' چک خالصه رغیرہ جو آج تک اِس علاته میں موجود هیں – مگر میا اِچه کی رفات کے ساتھ هی یه تجویز ختم هو گئی – میکھو تاریخ مهاراجه رنجیت سنگھ مصنفه بھائی پریم سنگھ –

فرض سے مہاراجہ نے سلطان متحمد اور پیور متحمد خاں کو کوھات اور ھشت نگر کے علاقہ میں تین لاکھ رویہہ سالانہ کی جاگیر عطا نی - علاوہ ازیں پنچیس ہزار کا علاقہ دوآبہ میں دیا ۔ اور بھی بہت سے رئیسوں کو جاگھریں اور انعامات ملے ۔

#### فتم لداخ سنه ١٨٣٢ع

جموں کے قرب و جوار کا کوھستانی علاقہ راجہ گلاب سلکھ،
کی نظامت میں تھا - گلاب سلگھ، فطرباً ہوا دوراندیش آدمی
تھا - اُس نے تھوڑے ھی دنوں میں ایلی طاقت مستحکم
کولی اور موقع پاکر ایلے قابل جونیل زورآور سلگھ، کی کمان
میں جوار لشکر لدائے کی جانب روانہ کیا ۔ یہ سردار کشتوار
کے راستے گھائیاں عبور کرتا ھوا سورو وادی میں جا پہنچا
جہاں لدائے کے گورنر سے اُس کی منٹھ، بھیچ ھوئی - دو ماہ کی
جنگ کے بعد لدائے کا حاکم خراج دیئے پر محبور ھو گیا ۔

## كنور نونهال سنگه كي شادي - مارچ ١٨٣٧ ع

کنور نونہال سنگھ کی شادی سردار شام سنگھ اتاری والے کی بیتی سے هوئی تھی ۔ اُن دنوں مہاراجہ کی طاقت پورے زوروں پر تھی ۔ اِس وجہ سے یہ شادی نہایت شان وشوکت اور دهوم دهام سے کی گئی ۔ دور دراز کے راجاؤں 'مہاراجوں 'کورنر جنرل اور بڑے ہڑے انگریزی انسروں کو مدعو کیا گیا ۔ چنانچہ انگریزی نوج کا کمانڈر انچھف سر هنری نیوں اور اُس کی بھگم شادی میں شامل هوئے ۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کا

انتظام اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا ۔ اُن کے آرام و آسائھں کے لئے ہر قسم کے سامان مہیا کئے گئے ۔ برات کی روانگی کے موقع پر تمام معزز مہمان آراسته هاتهیوں پر سوار تھے - یتیموں اور غربا میں تقسیم کرنے کے لئے مہاراجہ نے ہر ہاتھی پر دو دو هزار روپیم کی تهیلیاں رکهوا دی تهیی - سکه حکومت کے ادنی خادم سے لے کر اعلی انسر تک هر ایک زرق برق پوشاک میں ملیوس تھا۔ ماک کے ہر گوشہ سے الکھوں کی تعداد میں اجیک ملکے اکتھے ہو گئے جو ستک کے دورویہ کھڑے تھے - ان پر اشرنیوں اور روپیوں کی بارش هو رهی تهی - میک گریگر لکهتا شے کہ بارہ لاکھ, سے زائد روپیہ غربا میں تقسیم کیا گیا - دیگر مورخين اِس كى تعداد بائيس الكهم لكهتے هيں - دراصل يه رقم كسى حالت ميں بهي بيس لاكه، روپية سے كم نه تهى - \* سردار شام سلگھ, نے بھی برات کی خاطر تواضع میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا - ہو ایک مہمان کے لئے اُس کے رتبہ کے مطابق ضروري سامان مهيا كيا گيا - نيزه بازي أرر شنشير زني اور بازیگری کے عمدہ کرتب کرنے والوں نے براتیوں کو معتطوط اکها - جهیز میں گیارہ هاتهی ، ایک سو گهورے ؛ ایک سو اوات ، یک سو گائے ؛ ایک سو ایک بھیاس ؛ پانسو کشمیري شالیں ؛ بے شمار جواهرات اور بهت سانقد روپیه دیا - معزز مهمانون کو بیش بها خلعتیں دیں - اِس شادی پر سردار شام سلکھ کا

<sup>\*</sup> اس شادی کے موقعہ پو مهاراجه کو تزییاً ساتھے چهم الکهم رویده یطور تغیول کے وصول ہوا - اِس کی تفصیل کے لئے دیکھو عبدةالتواريخ دفتر سویم حکم سویم -

پندرہ لاکھ روپیہ خرچ ہوا \* - قصہ کوتاہ کلور نونہال سلگھ کی شادی کیا تھی گویا زمانہ نہال ہو گیا - پلنجاب کی تاریخ میں یہ قابل یادگار واقعہ ہے -

#### جنگ جمرود - ابريل ۱۸۳۱ع

سكه كورنو كا يشاور مين تعينات هونا دوست معصد خال والنِّے کابل کے دال میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا - 1۸۳0ع میں اُس نے پشاور لینے کی ناکام کوشش کی - پھر اُس نے افگریووں کے ساتھ, ساز باز شروع کی - جب اُدھر سے بھی ناأمیدی هوئی تو أس نے ایک بار پهر رنتجیت سنگه سے دوچار ھونے کی تھان لی - یہ جان کر سردار ھری سلگھ نلوہ نے درہ خیبر کے ناکے پر اپنی طاقت کو اور بھی مستحکم کو لیا - اپریل ۱۸۳۷ع میں جمرود کے مقام پر افغانوں اور سکھوں میں بوی خونریز جنگ هوئی - بهادر سردار هری سنگه گهورے در سوار میدان جنگ میں اپنی قوج کو جوش دلانے کے لئے اِدھر سے اُدھر بهاگتا پهرتا تها که دشمن کی گولهوں سے صوت کا شکار هوا -اِس سانحة سے خالصة فوج میں سناتا چها گیا اور أنهیں محبوراً جمرود کے قامة میں پذاہ لیانی پتری ـ مہاراجة یة خبر سنتے ھی بھاری کمک لیکر پشاور کی طرف روانه ھو! اور رہتاس کے مقام پر قیام کیا ۔ یہاں سے راجہ دھیاں سنگھ، کی سرکردگی میں خالصه فوج ذبل کوچ کرتی هوئی بهاری

<sup>\*</sup> سرليپل گرفن ، پنجاب چيفس - جلن اول - صفحه ٢٣٢ -- اور عبدةالتواريخ دفتر سوئم حصد دوئم صفحه ٣٧٧ -

توپوں کے ساتھ، چھ، روز کے قابیل عرصه میں دو سو میل سے زیادہ سنر طے کر کے پشاور پہنچ گئی ۔ سکھ، کمک کو آتے دیکھ، کر افغانرں کے حوصلے پست ھو گئے اور وہ واپس کابل بھاگ گئے۔

سکهرر اور انگریزوں کی کابل پر چرهائی - ۱۸۳۸ع تلوار کے زور سے پشاور واپس لیلے کی دوست محمد کی یہ آخری کوشھی تھی - ۱۸۳۸ تے میں انگریزوں نے روس کی پیش بلدی کرنے کی غرض سے درست محمد سے رابطة اتحاد قائم کرنا چاھا۔ درست محسد نے اینی درستی اور امداد کے عوض انگریزوں سے یہ طلب کیا کہ وہ اُسے پشاور واپس دلانے میں مدد کریں - انگریز رنبجیت سلکھ سے بگارنا نه چاهتے تھے۔ چنانچه دوست سحمد خال کے ساتھ رابطہ اتحاد کی گفت و شنید ختم هو گئی - انگریزوں نے شاہ شجاع الملک کو کابل کے تخت یر بعصال کرنا چاها - رنجهت سنگه بهی اِس شرط یوشاه کی مدد کرنے پر آماد» هو گیا که وه کابل کا بادشاه بننے پر سنده یار کے علاقہ پر همهشه کے لئے اپنا دعوی چهور دے - چنانچه شاه شنجاع اور انگريزي فوج بهاولپور ٔ سندهم اور درهٔ بولان سے هوتی هوئی دوست محمد خال پر حمله آور هوئی - یه جنگ تاریخ میں جنگ افغانستان کے نام سے مشہور ہے۔ \*

اس موقع پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انگویؤی توج کو اپنے ملک میں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی تھی – اس لئے اس نوج کو دراہ بولان والا لمبا سفر طے کونا پڑا –

مهاراجد ونحيت سنگه كا انتقال - ۲۷ جون ۱۸۳۹ع ابهی جنگ افغانستان جاری تهی که مهاراجه رنجیت سنکھ یکایک بیمار ہو گیا۔ درحقیقت مہاراجہ پانچ سال سے بیداری کا شکار ہو رہا تھا۔ مگر اُس کے فوی اعظا اور شم زوری نے اُسے بچائے رکھا۔ ۱۸۳۳ ع میں رنجیت سلکھ پر فالبر کا یہلا حملة هوا تها جس وقت ولا بمشكل موت كے مله سے بحا تها-بعد ازاں مہاراجہ نے سلطنت کے انتظام کا کنچھ حصہ اپنے دال رزیر راجه دههان سلگه کے سپرد کر دیا تھا ۔ مگر پھر بھی پذیجاب کی وسیع سلطنت کا بار اِس قدر بهاری تها که جس کے نہیچے مہاراجہ کی صحت دن بدن دبی جا رهی تهی ۔ اُس کی تندرستی برابر گهتتی جا رهی تهی حتی که اپریل سنة ١٨٣٩ع مين مهاراجة سخمت بيمار يو كيا - إس دفعة مہاراجہ بھی اینی زندگی سے مایوس هو گھا ۔ ماہ متی کے تهسرے هفته میں اُس نے ایک دربار منعقد کیا جس میں کل اراکین سلطنت جمع هوئے ۔ مہاراجة نے ایم بوے بهتے شہزاده کهرک سلکھ کو راج تلک دیا - حاضرین دربار نے ولی عہد کو ندریں پیش کھی ۔ راجہ دھیاں سنگھ اُس کا وزیر مقرر هوا ۔ اِس بات کا اعلان کرنے کے لئے تمام صوبه داروں اور فوجی افسروں کے نام سرکاری پروانے جاری کئے کئے \* - مہاراجہ کی زندگی کا یہ آخری دربار تھا ۔ اُس کے

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو عددۃالۃواریخ دفتر سوئم – حدد پنجم – صفیعتہ ۱۳۷ و ۱۳۸ –

بعد مہاراجہ کا مرض دن بدن برہمتا گیا اور وہ آخرکار ۲۷ جون بروز ویروار شام کے وقت اِس جہان فانی سے رحلت کر گیا ۔

#### مهاراجه کا مرتک سنسکار - ۲۸ جون

اگلے روز مہاراجہ کا مرتک سنسکار نہایت دھرم دھام کے ساتھ کیا گیا ۔ گرد و نواح کے ھزاروں لوگ اپنے پیارے مہاراجہ کے آخری سنسکار میں شامل ھونے کے لئے جوق در جوق جمع ھوئے ۔ مہاراجہ کی ارتھی جہاز کی شکل کی بنائی گئی جس کو پورے شاھی طریقہ سے سجایا گیا اور لاھور کے برے برے بازاروں سے گذارا گیا ۔ جوں جوں یہ جلوس چلتا جاتا تھا اُرپر سے ھزاروں روپیہ نچھاور کئے جاتے تھے ۔ منشی سوھن لال لکھتا ھے کہ لوگوں کو مہاراجہ سے اِس قدر متحبت تھی کہ وہ جنازہ کے ساتھ زار و زار رو رھے تھے ۔ دریائے راوی کے کنارے مہاراجہ کی ندر کیا گیا ۔ عین اُس وقت قلعہ سے توپخانے نے مہاراجہ کی تخری سلامی اُتاری ۔ مہاراجہ کے ساتھ توپخانے نے مہاراجہ کی آخری سلامی اُتاری ۔ مہاراجہ کے ساتھ ساتھ اُس کی کئی رانیاں اور داسیاں ستی ھوئیں ۔

## خالصه تاريخ كا نيا دور

مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے ساتھ شی خالصہ تاریخ کا ایک اھم باب بند ھوتا ھے - رنجیت سنگھ نے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اُٹھ کر پنجاب بھر میں عظیم الشان خالصہ سلطنت قائم کی - بلکہ پنجاب سے عظیم الشان خالصہ سلطنت قائم کی - بلکہ پنجاب سے

یاهر کر کئی ممالک مثلاً کشمهر، لدایم، پشاور اور جمرود اینی قلمرو میں شامل کر لئے ۔ انے زمانہ میں رنجیت سنگھ ایک لاثانی هستی تها ۔ اُس نے بے سروسامانی کی حالت میں اپنی زندگی شروع کی لیکن تهورے هی عرصه میں وہ طاقت بہم پہنچائی کہ جس سے خالصہ کا چاروں طرف دنکا بجنے لکا ۔ مرتم وقت رنجیت سنکھ ایک وسیع سلطنت ٔ جرار اور قواعددان فوج اور نقد و جنس سے پر خزانہ اپنے جانشین کے حوالہ کر گیا ۔ رنجیت سلکھ اپنی ذاتی سعی سے آئندہ آنے والی خالصہ نسلوں کے سامنے اعلم درجه کی مثال چهور گیا - یم، اُسی کی کوششوں کا نتیجه تها که سکه، آج اینے آپ کو ایک متحده قوم تصور کرتے هیں اور اِسی سکھ سلطنت کی بنا پر اپنے پولیتکل حقوق کورنمانت سے طلب کرتے ھیں رنجیت سنگھ کر انتظام سلطنت اور اُس کی ذاتی صفات کا ذکر هم اگلے باب میں کرینگے ۔ یہاں صرف یہ بتا دینا ھی کائی ھے کہ انیسویں مدی میں رنجیت سلکھ کے برابر ہمارے ملک میں کوئی دوسرا شخص پیدا نهیں هوا ـ

## پندرهوال باب

# مهاراجه كا مالي ' ملكي اور فوجي انتظام مهاراجه كي سلطنت

مہاراجہ کی وفات کے وقت اُس کی وسیع سلطنت کا رقبہ
تقریباً ایک لاکھ چالیس هزار مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔
جس کی ایک حد لدائے اور اسکردو کی جانب تبت تک پھیلی
هوئی تھی۔ دوسری جانب دوہ خیبر سے چل کر کوہ سلیمان
کی پہاڑیوں سے تکراتی هوئی جنوب میں شکار پرر سندھ تک
پہنچٹی تھی۔ مشرق میں انگریزوں کے سانیہ دریائے ستلج حد
فاصل مقرر هو چکی تھی۔ یہ سلطنت چار بڑے بڑے صوبوں میں
فاصل مقرر هو چکی تھی۔ یہ سلطنت چار بڑے بڑے صوبوں میں اس
طوح درج هیں۔ (۱) صوبہ لاهور (۲) صوبه دارلماں ملتان
طوح درج هیں۔ (۱) صوبہ لاهور (۲) صوبہ دارلماں ملتان

## مهاراجه كي آمدني

مهاراجه رنجیت سنگه کے زمانه میں سرکاری آمدنی مالیه و دیگر وسائل سے حسب ذیل تهی جس کو نقشه کی صورت میں درج کیا جانا ہے -

نقشه آمدني سركار خالصه ٩-١٨٣٨ع

آ فوت ــ مفصله فیل رقومات دفتر مال کے سبت ۱۸۹۵ بکرمی کے کافقات ایکر جمع کی گئی هیں۔ صوبتجات کشمیر اور ملتان

نی آمدنی اجارہ کی شکل میں وصول کی جانی تھی جانہے ہے اسچہ یہ رقومات هم نے دفتر مال ہے سدیت ۱۹۰۱ بکرمی نے کاغذات سے لی هیں جہاں ان صوبوں کا پنجسانہ حساب ایک جگہ درج کیا ہوا ہے ۔ جاگیرات کی رقوم کسی ایک جگہ لکھی هوئی موجود انہیں هیں ۔ یہ مختلف کاغذات سے حاصل کی گئی هیں ۔ یہ بہی قریب درست هیں ۔ ]

| (۱) مالیات          | (۱) صوبه الفور<br>(۲) صوبه ملتان<br>(۳) صوبه کشمهر<br>(۳ صوبه پشآور | ### 11009 > 117117+                           | 2)<br>21 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| (۲) نفرانه          | (۱) نذرانه مشخصه<br>غیر مشخصه                                       | ا ۱۷۵۵۷۷۳۱ مهزان<br>۲۸۱۵۵۷ (دید،<br>۳۲۲۱++    | (رډيه    |
| (۳) سائرات<br>وفیر« | (۱) سائرات<br>(۲) آبتاری<br>(۳) رسومات<br>(۳) کان نمک               | ۹۸+۳۰۳ مهزان<br>۹۸+۳۰۳<br>۱۰ ۸۹۹۲<br>۱۰ ۷۸۷۲۰ | 33<br>31 |

(۳) جاگهرات ... ساهرات

کل میزان آمدنی ... ۲۸۲۹۳۰۳۲ روپیه سالانه تنخمینآ آنوت - مهاراجه رنجیت سلگه کے زمانه میں چلنی روپیه یعنی ستندرة سکه کو ضرب نانک شاهی امرتسویه کے نام سے نام زد. کرتے تھے ۔ اس میں گیارہ ماشه دو رتی چاندی هوتی تهی ۔ ]

١٥٣١٩٣٢ ميزان

## نقشه خري سالانه سركار خالصه

[ فوت — مفصله ذیل رقومات مختلف کافذات سے مختلف مدوں کے لئے اکتھی کر کے جمع کی گئی ہیں - قویب قویب یه تمام رقومات درست ہیں ۔ ]

| (وپيه  | ſ*, <b>++,+</b> ++ | (۱) صرف حضور         |
|--------|--------------------|----------------------|
| ,,     | MI+++              | (۲) سرکاران متحل خاص |
| ,,     | 10+++              | (۳) ضیافت رغیره      |
| ,,     | 11++++             | (٣) دهرم ارتهة       |
| ,,     | V4+++              | * (٥) روزينه داران   |
| 33     | 1014+              | (۲) کارواران         |
| ,,     | p94+++             | (V) جاگهرات اهلکاران |
| ,,     | 140+++             | älae (A)             |
| ,,     | 100+++             | (٩) پنشي شهزادها     |
| ,,     | 44+++              | (۱+) انعامات و خلعت  |
| "      | 1+++               | (۱۱) کلاب خانه       |
| ,,     | 0++++              | (۱۲) اصطبل خاص       |
| ,,     | 10++++             | ‡ (۱۳) ذخيره جات     |
| زان کل | 40 MMA+L+          | ﴿ ميزان کل           |

<sup>†</sup> یه پنشن شهواده ایوب شاه ابدالي اور ثواب سوفزاز خان ملتان رائے کو ملتی تھی -

یا کالبخاند سے مراد شفاخاند ھے -

إس ميزان ميں فوج كا خوچ شامل نہيں هے - ولا فقف خوج
 فوج ميں درج هے اور اس كتاب كے اگلے صفحوں ميں ملےگا -

#### افتظام سلطنت

مهاواچه ونجهت سلکه اینی سلطنت و مالی و ملکی نظم و نسق کی طرف زیادی توجه نهیں دے سا - اس کی وجوهات ماف ظاهر هيل - رنجيت سنگه پوها لکها شخص نه تها -اوائل عسر میں ھی باپ کا سایہ سرسے اُٹھ جانے کی وجہ سے ریاست کا بار اُس کر سر پر آ پ<del>و</del>ا تھا۔ اس لیّے وہ اینی تعلیم کی طرف توجه نه درے سکا ۔ اپنے والد سردار مهان سنگه کی حدن حهات میں بھی اُسے تعالم حاصل کرنے کا کوئی موقعہ نہیں ملا ۔ کیونکہ سردار مہان سلگھ اپنی چھوٹی سی ریاست کو مستحکم کرنے میں مشغول تھا۔نیز رنجیت سنگھ نے ورثہ میں کوئی بچی بھاری مملکت نه پائی تھی جس کا انتظام کرنے میں اُسے نظم و نسق کے فن میں کسی ہوے پھمانہ پر عمای تجربه حاصل هو جانا - علاوه ازین سکه سردار پشتون سے صرف ملک گیری کے علم سے ھی واقف تھے - مالی و ملکی نظم و نسق سے نه انهیں توأیی خاص انس تها اور نه هی أس جنگ و جدل كے زمانه ميں اُنهيں اِس طرف توجه دیلے کی فرصت ملتی تھی ۔ اس کام کو ان لوگوں نے اپنے هندو منشی و متصدیوں کے سپرد کر رتھا تھا۔ رنجھت سنگھ نے یہی باتیں وراثت میں پائیں اور اُنھی حالات میں وہ پلا اور جوان ہوا - لوکپن میں ہی آسے دشمنوں سے اپنی ریاست بچانے کے لئے جد و جہد کرنی پڑی ۔ بیس برس کی عسر سے پہلے ھی وہ العور پر قابش ھو گیا۔ اب اس کے دل میں

یہ نیک اور زبردست خواهش پیدا هوئی که سکھوں کی منتشر شدہ طاقت کو یکجا اکتّها کو کے فولائی سانچہ میں تھال دئے - چنانچہ شروع هی سے اسکی توجہ اس اهم کام میں لگ گئی اور لگاتار پچیس سال تک وہ اسی فتوحات کے کام میں مشغول رہا -

مہاراجہ کے راستہ میں اور بھی مشکلات تہیں۔ انتظام کا یہ پہلو صرف ان اشخاص کی مدد سے پورا ھو سکتا تھا جو ریاستوں کے مالی و ملکی معاملات کے اُصولوں سے پوری واقفیت اور عملی تجربہ رکھتے ھوں۔ لیکی پنجاب میں گذشتہ ساتھ ستر سال سے باقاعدہ حکومت کا سلسلہ توت چکا تھا۔ اس لئے ایسی قابلیت کے آدمی کا ملفا محال تھا۔

پھر بھی مہاراچہ نے سلطنت کے ان صیغوں کو ترقی دیئے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی - وہ ھمیشہ ایسے اشخاص کی تلاش میں رھٹا تھا - چنانچہ سنہ ۱۸۰۹ع میں جب گورنسنت کابل کا دیوان بھوانی داس دربار لاھور میں آیا تو مہاراچہ نے معقول تنخواہ اور جائیر کا لالج دے کر أسے اپنے ھاں ملازم رکھ لیا ۔ دیوان بھوانی داس نے ایک باقاعدہ دفتری حکومت کی بنیاد رکھی ' دفاتر جاری کئے ' باقاعدہ دفتری حکومت کی بنیاد رکھی ' دفاتر جاری کئے ' خزانہ کا انتظام کیا ' آمدنی و خرچ کے حسابات رکھے جانے لئے ۔ زاں بعد مہاراچہ نے دھلی سے دیوان گنا رام اور پھر دیوان دینا ناتھ کو بلوایا جنہوں نے اِس صیغہ میں اور پھر دیوان دینا ناتھ کو بلوایا جنہوں نے اِس صیغہ میں اور سے یہ دفاتر

جاری ہوئے تب سے لیکر خالصہ حکومت کے اختتام تک تمام صیغوں کے کاغذات پنجاب گورنسٹت کے ریکارڈ اونس میں موجود ھیں۔ اُن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکی انتظام ایک خاصے اچھے طریقہ پر رائج تھا۔

#### ملكى انتظام

صوبحات ملتان کشمیر اور یشاور کے انتظام کے لئے ناظم یعذی گورنی مقرر تھے ۔ صوبۂ لاھور میں پرگنموار کاردار متعین تھے۔ بعد میں بہت سے پرگنے ملاکر اس صوبہ کر بھی بہے بتے حصے بنا دئے گئے تھے جن کے انتظام کے لئے کارداروں کے اوپر افسران اعلی مقرر تھے - مثلًا جالندھر 'کانکوہ ' وزیرآباد ' اور گجرات اِن اضلاع کا رتبہ چھوٹے چھوٹے صوبوں کے برابر سمجها جاتا تها۔ تمام انتظام کے لئے صوبہ کا ناظم ذمعدار تھا۔ اِن حکام کر دلوں پر مہاراجہ کا خوف اِس قدر طاری تها که وه بدانتظامی کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ مهاراجه اکثر اوقات تمام علاقه کا دوره کرتا تها ـ علاقه کے چودھریوں اور بر آوردہ اشخاص سے ملکر سرکاری افسروں کی تسبت حالات دریافت کیا کرتا تها ـ مهاراجه کو هر طرح سے اپنی رعایا کی بہتری اور بہبودسی مقصود تھی ارر رعایا بھی آسے دال و جان سے محصبت کرتی تھی ۔ \*

<sup>\*</sup> کتنے ھی دستورالعمل جس میں افسر ضلع کے قرائض درج ھوتے ھیں ھماری نظر سے گزرے ھیں ۔ اِن سب میں زیادہ اھم فوض یہ بتلایا گیا ھے که رعایا کی بہتری ھر افسر کا فرض اولین ھے ۔

#### معاملة زمين

زمین کے لگان کے طریقہ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دوئی خاص تبدیلی جاری نہیں کی - اُس زمانہ کے رواج کے مطابق ایک تہائی سے لیکر پیداوار کے نصف حصہ تک معاملہ زمین میں وصول کیا جاتا تھا - کاشتکار کو کئی قسم کی سہولیتن بہم پہنچائی جاتی تھیں - اکثر اوقات شاھی خزانہ سے روپیہ بطور تقاوی دیا جاتا تھا - زمینداروں کے مال مویشی ارد هل وعیرہ کوئی قرض خواہ وصولی قرضہ میں قرق نہیں کر سکتا تھا - نئے کوئیں کھدوانے میں کاشتکاروں کی حسب ضرورت مدد کی جاتی تھی - \*\*

# عدائتين اور سزائين

أس زمانه میں عدالتوں کا طریق سیدھا سادہ تھا - دیوانی مقدمات گاؤں کی پنچائتیں فیصل کرتی تھیں - انگریزی عماداری کے شروع ھونے تک پنچائتی طریقه پنجاب میں پورے زوروں یو تھا - وصولی قرضه کے مقدمات بھی تعلقه کا کاردار علاقه کے پنچوں کی مدد سے فیصل کرتا تھا - تذکری کی تعمیل کے بعد سرکار پچیس فی صدی تذکری یافته سے بطور کورت فیس لے سرکار پچیس فی صدی تذکری یافته سے بطور کورت فیس لے لیا کرتی تھی - قوجداری مقدمات کارداروں کی عدالتوں میں لیا کرتی تھی - قوجداری مقدمات کارداروں کی عدالتوں میں

<sup>\*</sup> رفتجیت سنگھ، کے طویدہ مال کے مفصل حالات کے لئے دیکھو مصنف کا انگریزی میں لکھا ھوا مضموں جو کہ پنجاب ھستاریکل سوسائٹی کے سنگ ۱۸ اوا ء کے جونل میں شائع ھوا تھا۔

طے هوتے تھے اور ملزموں کو سزائیں دی جاتی نھیں - چرری کا سراغ لٹانے میں پاؤں کا کھوج لگانے والوں سے مدد لی جاتی تھی۔ جب نقص پا کسی گاؤں تک پہنچتا تھا تو چور کو برآمد کرنے کی ذمنداری تمام کاؤں پر عائد ہوتی تھی۔ گاؤں کی پنچایت کوشش کرکے ملزم گرفتار کرا دیتی تھی۔ موجودة زمانه كى طرح باقاعدة جيلخانے نه هوتے تھے اور نه ھی محتلف اقسام کے جرائم کے لئے جدا جدا تعزیرات موجود تهیں ۔ عام طور پر جرمانه کی سزا دی جاتی تھی ۔ بہت یا قررے بھی لکائے جاتے تھے۔ بعض اوقات سخت جرم کی یاداش میں جسمانی اعضا مثلاً هاته، اناک کان وغیرہ بھی کتوا دئے جاتے تھے۔ همارے مطالعة ميں كهيں بهى ايسا ذكر نهيں آيا کہ مہاراجہ نے کسی کو پھانسی یا موت کی سزا دہی ھو۔ بلکہ اس کے برعکس ایک دو موقعہ پر ایسا ضرور ہوا ہے کہ مہاراجہ نے اپنے گورنروں کو لعنت ملامت کی اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا کھونکہ انھوں نے ایک یا دو مجرموں كو سزائے موت دى تهى \* ـ اسى سلسلة ميں ايك اور انگریز مورج لکھتا ہے که میں نے هاتھ کتوانے کی سزا پر جو که مهاراجه نے مهری موجودگی میں ایک شخص کے لئے تجویز کی تھی جب حیرانگی ظاہر کی تو رنجیت سلگھ نے میری طرف دیکھ کو کہا کہ " هم سزا

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو ھاٹگ پرگر کی کتاب – " مشوق میں پیئٹیس سال " ۔۔

ضرور دیتے هیں لیکی جان کسی کی نہیں نکلتے - " بعض اوقات عجیب و غریب قسم کی سزائیں سی جاتی تھیں ۔ مثلًا لوھا گرم کرکے منجرم کی پیشانی پر داغ دیا تھا یا منھ کالا کرکے گدھے پر دم کی طرف سوار کرکے مجرموں کو اکثر شہر کے گلی کوچوں میں پھرایا جاتا تها - فوجى كاغذات مين ايك جگه ذكر آتا هـ کہ جب سنہ ۱۸۲۱ میں الفونت فرنگی کی بلتّن کے سپاھیوں نے بغاوت کی تو اُن میں سے بعض کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا - کچھ سپاھیوں کو جرمانہ کی سزا دی گٹی - کاهن سنگھ، سپاهی کا ایک کان کات دیا گیا اور اُس کے ماتھے پر داغ دیا گیا - جمعیت سنگھ نے اُبلنے تیل کی کواھی میں ھاتھ قال کر اپنے بِكُمُلَاة هونے كا ثبوت ديا - چذانچة أُسے نه صرف معاف کیا گیا بلکہ اُسے سپاھی کے درجہ سے ترقی دیکر نایک مقرر کر دیا گیا \* -

س مهاراجه کا خزانه و توشهخانه

عمدة التواريخ مين منشي سوهن لال نے ايک دو مرتبه

<sup>\* &</sup>quot; کاهن سنگه سپاهی یک گوش بریده بر طرف شد - داخ اندرون بیشاتی داده بر طرف شد - داخ اندرون بیشاتی داده بر طرف شد - جمعیت سنگهم سپاهی کمپنی دوم دست در آزاهی انداخته سوختم نه شد نایک گردید - طلب خود خواهد یافت - " تفصیل کے لئے سوختم نه شد نایک گردید - طلب خود خواهد یافت - " تفصیل کے لئے دیکھو مصنف کا مضمون جو کلا جزئل اوت اندین هستری مدراس میں شائع دیکھو مصنف کا مضمون جو کلا جزئل اوت اندین هستری مدراس میں شائع هوا تها -

اِس بات کا ذکر کیا هے که ابتدا میں مہاراجه کے خزانه میں روپیم کی اس قدر قلت تھی نه ولا أیدی فوج کی تفخواه ادا کرنے سے معدور تھا - ایک مرتبہ فوج کو صرف دس هزار روپیه دینا تها متر و« بهی دستیاب هونا مشکل ھو گیا ۔ آخر دیوان متحکم چند نے مبلغ پانیج سو روپیت مهاراجه سے لےکر تهوری تهوری رقم فوج میں بانت دی اور پھر اُن کو همراه لیے کر وصول نذرانه کے لئے دورہ پر نکل گیا اور چھوٹے بڑے سرداروں سے روپیم جمع کرکے فوج کی تنخواه ادا کی اور اس طرح سے مہاراجه کی عزت بحائی۔ چالیس سال کی حکومت کے بعد مہاراجة اپنے خزانه میں کروروں روپیم نقد ' سونے کی مہریس ' اور تقریباً بیس لاکھ روپیم قیست کے هیرے جواهرات چھوڑ کر مرا - اِن کے علاوہ دایا کا بہترین ہےمثال اور انمول هیرا کولانور مہاراجہ کے توشه خانه كو چار چاند لكا رها تها - سنه ١٨٣٩ع مين التعاق پنجاب کے وقت رنجیت سنگھ کا توشمخانہ انگریزوں کے هاتهم آیا جس کا افسر اعلی قاکتر لوگن مترر هوا - آس نے اُن تمام اشیاء کی جو ترشةخانة میں موجود تهیں فہرست تیار کی تھی۔ اُن میں نمونہ کے طور پر مفصلہ ذیل چند چیزوں کے نام اپنی بیوی کو والیت لکھ تھے - کوہنور ' يهشدار قيمتي يتهر اور جواهرات ، نقد و جنس ، سونے چاندی کے پیالے 'پلیٹیں 'گلاس 'لوٹے 'کھانا پکانے کے برتن ' کشمیر کے بیش قیمت دوشالے ' چوفے اور جامة دار وغیرہ ' مهاراجة کي سنهري کرسي ' چاندي کی بارهدري ' کشميري

چاندای اور شامیانه معه نترئی چواوں کے ، مرصع زرا بکتر ، شاد شنجان کا خیمه ، اورو گوبند سنگی کی کلفی ، حضرت محمد کی یادکاری اشیاه ، اور مهاراجه کے والد سردار مهان سلکه کی واد پوشاک جو اُس نے اپنی شادی کے موقع پر زیبتن کی تھی ۔ ، یہ قیمتی توشخانه اور سیم و زر سے پر خوانه رابجیت ساگھ کے زور بازو کا نتیجه تھا ۔

## مهاراجه كا اصطبل

رنجیت سلگه، گهوروں کا بہت شوقین تھا۔ جہاں کہیں اُسے خوش شکل و خوصرفتار گهورے کا پتہ چلتا اُسے حاصل کئے بغیر نہ چھورتا ۔ پیچیس ھزار روپیہ کے گھورتے ھر سال خریدے جاتے تھے ۔ مہاراجہ نے اصطبل میں ایک ھزار نفیس گھورتے رنجیت سلگه کی سواری کے لئے مخصوص تھے ۔ اِن میں سے کیچه خالص عربی نسل کے تھے اور بعض خالص ایرانی نسل کی جے اور بعض خالص ایرانی نسل کی ۔ اسے زمانہ کے نادر اور چیدہ گھورتے مثلاً اسپ لیلی اسپ گوھربار ' اور اسپ سفیدیری وقتاً فوقتاً مہاراجہ نے سلطان محصد خال والی پشاور سے حاصل کئے تھے ۔ اُن کے سلطان محصد خال والی پشاور سے حاصل کئے تھے ۔ اُن کے سلطان محمد خال والی پشاور سے حاصل کئے تھے ۔ مہاراجہ خاص اشتہاق سے اُن کی سواری کرائے گئے تھے ۔ مہاراجہ خاص اشتہاق سے اُن کی سواری کرتا تھا ۔ رنجیت سلگه، اسپ زمانہ میں یکتا شہسوار سمجھا جاتا تھا ۔ رنجیت سلگه، ایپ زمانہ میں یکتا شہسوار سمجھا جاتا تھا ۔

گھرزوں کے علاوہ مہاراجہ کے اصطبل میں سیکروں ھاتھي

<sup>\*</sup> دیگهر صفحه ۱۸۲ لوگن اور دلیپ سنگه -

جهولتے تھے ۔ ھیوگل اپنے سفرنامۂ کشمیر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اصطبل کا ذکر کرتے ھوئے لکھتا ھے کہ مہاراجہ کی اینی سواری کے لئے عظیمالشان آبیل آول کے تقریباً ایک سو ھاتھی تھے ۔ اِن کی سجاوت اور سونے چاندی کے ھودے دیکھ کر ھیوگل حیران رہ گیا تھا ۔ وہ لکھتا ھے کہ مہاراجہ ھاتھیوں کی سجاوت پر ھر سال ایک لاکھ سے زیادہ روپیہ خرچ کرتا تھا اور اُن کے راتب وغیرہ پر چالیس ھزار سالانہ خرچ آتا تھا ۔

# سهاراجه كي فوج

مهاراجه رنجیت سنگه کی فوج کا بیشتیر حصه قواعددان تها - یه فوج یوروپین فوجون کی طرح پلتنون اور رسالون مین منقسم تهی اور اُن کی طرح قواعد سیکهی هوئی تهی - اِس فوج کی وردی بهی یوروپین فوجون کی مانند جاکت اور پتلون پر مشتمل تهی -

## قواعددان فوج کي ضرورت

خالصه فوج کو یوروپین طریقه پر دهالنے کا خیال مهاراجه رنجیت سنگه کے دل میں پہلے پہل غالباً سنه ۵+۸ اع میں پیدا هوا ۔ اُن دنوں مرهنه راجه جسونت راؤ هلکر امرتسر میں مهاراجه کے پاس پناهگریس هوا - جسونت راؤ کی فوج یوروپین طریقه پر آراسته و پیراسته تهی - رنجیت سنگه نے اِس فوج کی قواعد دیکھی - دوراندیش مهاراجه فوراً بهانپ گیا که قواعدداں فوج میدان جنگ میں

ناتربیتیافته فوج پر ضرور سبقت لے جائیگی - سنه ۱۸+۹ع میں مہاراجه نے امرتسر کے مقام پر متکاف کے چھوتے سے قواعدداں دسته کو بہادر اکالیوں سے بچشم خود لوتے دیکھا ۔ اس سے وہ قواعدداں فوج کی فضیلت کا اور بھی زیادہ قائل ھو گیا ۔ \*

چنانچه مهاراجه نے اپنے دل میں فیصله کر لیا که وا اپنی فوجوں کو یوروپین طریقه کی قواعد سکھائے - اُسے پخته یقین تھا که قواعد سیکھنے سے اس کی فوج هر طرح فائدہ میں رهےگی - خالصه سیاهی دلیر جنگجو اور بهادر تو پہلے هی تھا ' قواعد جانئے سے وہ ناقابل تسخیر هو جائےگا ' یعنی سونے پر سوهائے کا کام هوگا - پهر مهاراجه کی فوج کے سامنے کوئی دشمن نه تهہر سکےگا -

اِس تجویز پر جلدی عمل در آمد کرنے کی ایک وجة یه بهی تهی که سنه ۱۸۰۹ع میں دریاے ستلج تک انگریز آن پہنچے تھے جن کی فوج مغربی قواعدہ انی میں ماھر تهی چونکه مهاراجه قدرتی طور پر بہت دوراندیش تها اِس لئے اس نے سوچا که اگر کبهی اُسے اپنے یوروپین همسایوں سے دو چار ھونے کی نوبت آگئی کامیابی کے ساتھ مقابله کرنے کے لئے اُسے بهی قواعدہ ان فوج رکھنی چاھیئے تاکہ وہ کسی بات میں انگریزوں سے پیچھے نه رہ جائے۔

<sup>\*</sup> اِس کتاب کے کسی پہلے باب میں بھی اس بات کا ذکر آ چکا ھے -

#### کیا کیا طریقے اختیار کئے

رنجیت سنگھ نے شروی شروی میں آئی خالصہ سپاھیوں کو انگریزی طرز کی قواعد سکھانے کے لئے ایسے شخصوں کو مالزم رکھا جو براتش فوج میں نائکی وغیرہ کے چھوائے چھوائے عہدوں پر مامور رہ چکے تھے اور آب یا تو وہاں سے بھاگ آئے تھے یا برطرف ہو چکے تھے - اِن میں سے اکثر صوبجات مخصوہ آگرہ و اودھ کے باشندے تھے جنہیں پنجاب میں پوربیے یا ہندوستانی کے نام سے پکارتے ھیں ۔ چنانچہ ابتدا میں مہاراجہ نے سکھوں اور پوربیوں کی ملی جلی پانچ میں تیار کیں ۔ \*

بعد میں مہاراجہ نے بتی معقول تفتخواهیں دے کر فرانسیسی اور انگریز افسر اپنی ملازمت میں لئے جنہوں نے خالصہ فوج کو بالکل یوروپین طریقہ پر تربیت دی ۔ اللہ مگر رنجیت سنگھ کو اپنی مقصد کے حصول میں بتی دقت پیش آئی ۔ سکھ سپاھی گھرتے پر چتھ کر لتنے کا عادی تھا اور پیادہ فوج میں بھرتی ھو کر کندھ پر بندوق رکھ کر لتنے کا بندوق کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا ۔ نہ ھی وہ اِس بات پر رضامند تھا کہ اُس پر کسی قسم کی فوجی پابندی عائد کی جائے ۔ چنانچہ مہاراجہ کی جدید طرز کی

<sup>\*</sup> چارلس متّکات نے یہ دلتنیں ادنی آنکھوں سے لاھور میں دیکھی تھیں - رہ اپنے خطوط میں اِس بات کا ذکر کرتا ھے -† اُن افسروں کی تفصیلوار فہرست اِس کتاب کے آغر میں دی گئی ھے -

پلتنوں پر اکثر اوقات خالصه سپاهی هنسی مذاتی اور پهبتیاں اُراتے تھے - مگر مہاراجه اپنی دھن کا پکا تھا اور یه جانتا تها که خالصه سپاهی ابهی تک یوروپین طریقه کی قواعد کی برتري کو نهیں سمجھے۔ اِس لئے مهاراجة نے نوجوان سکھ لوکوں کو جاگیر' انعام' اور دیگر قسم کے اللج دےکر جدید طرز کی پیادہ پلتنوں میں بھرتی کونا شروع کیا - مهاراجه أن كى حوصلة افزائى كى خاطر خود أن كى قواعد دیکھتا ' اُن کے کرتب دیکھ،کر خوش هوتا ' ایے هاتھ، سے انعام تقسیم کرتا تاکہ سکھ نوجوان خود بخود بھرتی ھونا شروع کر دیں۔ اور اُن کے دلوں میں نگی پیادہ فوج کی قدر و منزلت برهم جائے - چنانچه ایساهی هوا اور آتھ دس سال کے اندر ھی اندر مہاراجہ کی لگاتار کوششیں بارور هوئیں اور قوج کا یہ حصہ سکھوں میں مقبول عام ھو گیا \* ۔ مہاراجه رنجیت سنگھ کی وفات کے وقت سکھوں کی قواعدداں پیادہ فوج کی تعداد ستائیس هؤار تک پہنچ گئی تھی جو اکٹیس پلٹنوں میں منقسم تھی جس کی ماهواري تنضواه كا خرچ دو لاكه, ستائيس هزار كے قريب تها - +

<sup>\*</sup> مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دنتر کے صینۂ فوج کے کافذات دیکھئے سے اِس بات کی تائید ھو سکتی ھے – اِن جدید پلتنوں میں سنہ ۱۸۱۳ع سے پیشتر کے کافذات میں اکثر اوتات پوربئے ' ھندوستانی ' گورکھے اور پتھان سیاھیوں کے نام آتے ھیں – اُس کے بعد سکھوں کے نام زیادہ ھیں –

انتہیں هستّري فروري سند ۱۹۲۲ع میں شائع هوا تھا –

#### مهاراجه کا توپیخانه

پیاده فوج کی طرح مهاراجهٔ رنجیت سلگه نے اپنے تویندانے کو بھی بہتر کرنے کے لئے خاص کوشش کی - سپم تو یہ ھے کہ یوروپینی اقوام کے ہند میں وارد ہونے سے پیشتر ھمارے ملک میں توپاندازی کے علم کو تھیک طور پر سسجهنے والے بہت کم آدمی تھے ۔ مغلوں کا توپیخانہ اور گولئانداز هماري نظر مين خواه كتنے هي اچه ته مكر یوروپین توپوں کے مقابلہ میں ان کی توپیں کچھ، هستی نہ رکھتی تھیں - یہی حال مغلوں کے بعد بھی رھا ـ سکھ مثلداروں کے پاس نہ تو بہت سی توپیں تھیں اور نه اُنهیں توپیخانہ کی سائنس سے زیادہ واتنیت تھی -مهاراجه یه امر بخوبی سسجهتا تها که میدان جنگ میں توپیخانه کی برستنی هوئی آگ کے مقابله میں سواری فوج زیادہ دیر تک نہیں تھہر سکتی - اُس نے اِس نئے اور مؤثر هتهیار کو خالصه فوج میں رائیم کرنے کا شروع حکومت سے هی مصمم اراده کر لیا تها ۔ چذانچة زر کثیر خرچ کرکے کئی جگه توپیں تھالنے کے کارخانے قائم کئے - پنجاب کے مختلف مقامات سے التق مستري طلب كئے ارر أنهيں اِس کام پر لگایا گیا - مهاراجه کی کوشش کا یه ن**تی**جه هو**ا** کہ پنجاب کے مستریوں نے نن توپسازی میں جلدی هی کمال حاصل کو لیا اور خالصة فوج کے لیّے عمدہ خوبصورت ارر کارگر توپیں تھار کیں ۔ مہاراجہ کے کارخانہ کی ساختہ توبیس یورپ کی توپوں سے کسی طرح گھٹیا نہ تھیں بلکہ

کئي يوررپين فوجي افسروں کي رائے ميں اُن سے بہتر تهيں۔
سنه ١٨٣١ع ميں لارة رليم بنتنک نے مہاراجه کو چند توپيں
بطور تتحائف دي تهيں - مہاراجه نے اُسي نمونه پر اور بہت
سی توپیں تیار کرائیں - چه برس بعد جب سر هنري فین
برتھ کمانڌر انچيف لاهور آيا تو وہ لارة وليم بنتنک والي
توپوں کو نه پہنچان سکا \* ـ

مہاراجة نے اپنی توپوں کو برے دلفریب نام دے رکھے تھے ، مثلاً جنگ بعجلی ، فتعے جنگ ، ظفر جنگ ، نشتر جنگ ، شیر دھان ، سورج مکھی ، وغیرہ ۔ ھر توپ کا نام اور سال ساخت اُس پر کندہ ھوتا تھا ۔ اُس کے علاوہ کچھ، اور بھی عبارت ھوتی تھی ۔ بعض اوقات شعر کندہ ھوتے تھے جن کی تاریخ ساخت حروف ابجد کے ذریعہ معلوم کر سکتے تھے ۔

مہاراجہ کے ترپضانہ میں اُس کی وفات کے وقت بہی اور چھوٹی توپیں ملاکر چار سو ستر کے قریب تھے ۔ جس کے گولماندازوں کی ماہواری تنخواہ تینتیس ہزار کے لگ بھگ تھی † ۔ گولماندازی کے کام میں سکھ سیاھی اِس قدر

<sup>\*</sup> توپوں کے کارخاتھ کی اِس تدر حیرتانگیز ترقی میں مہاراجہ کے افسر سردار لہنا سنگھ مجیتھیہ کا بہت حصہ تھا - یہ سردار علم جرتش ' ریاضی ' اور سائنس میں خداداد لیاتت رکھتا تھا ۔ اُس کے مفصل حالات کے لئے دیکھو ینعجاب چیقس جلد اول -

<sup>†</sup> اِن میں ولا توپیں شامل نہیں ھیں جو مشالف تلوں میں رکھی ھوگی تھیں – چھوڈی ھلکی توپوں کو زنبورک بولتے تھے – یلا اوتاوں کے پشت پر رکھرکر چالئی جاتی تھیں – توپشانہ کے مضبوں پر دیکھو مصاف کا مضبوں جو جونل اوت انتدین ھستری ستمبر سنلا ۱۹۲۴ع میں شائع ھوا تھا –

ماهر هو گئے تھے که جب سنه ۲۹-۱۸۳۵ع میں سکهوں اور انگریزوں کے درمیان جنگ هوئي تو سکه گولهاندازوں نے برتھ تویخانه کا کمال درجه کی استعداد و بهادری سے مقابله کیا ارد دشمن نے بهی اُن کی بےاختیار تعریف کی -

## جديد رساله فوج

پیدل فوج اور ترپخانه کے علاوہ مہاراجة نے سواری فوج میں بھی کم و بیش ترمیم کی اور جدید قسم کے رسالے تیار کئے جن کو مہاراجة کے فرانسیسی افسر جنرل الارت نے ترتیب دیا ۔ مگر اِس حصه فوج کو بہت توجه نہیں دبی گئی کیونکه گھرزے پر سوار هوکر جنگ کرنے میں خالصه سپاهی پہلے هی ماهر تها اور نه هی وہ اینے قدیم طریقة جنگ کو بدلنے پر رضامند تها ۔

# ا قديم گهرسوار فوج

قدیم طریقة کی سواری فوج میں زیادہ تر سکھ سیاھی تھے۔
اِس سیاہ کا کثیر حصہ اُن سیاھیوں کا مجبوعہ تھا جو
کسی وقت اُن خودمختار سرداروں کی سلامت میں تھے
جو وقتاً فوقتاً مہاراجہ نے مفتوح کئے ۔ سرداروں کو مغلوب
کرنے کے بعد مہاراجہ اُن کی سیاہ اپ ھاں ملازم رکھ لیٹا
تھا کیونکہ رتجیت سٹکھ کا قاعدہ تھا کہ نہ تو وہ کسی
بہادر سیاھی کو ھاتھ سے کھوتا تھا اور نہ مفتوح سرداروں
اور اُن کی سیاہ کو بسروسامانی کی حالت میں چھوت کر اپ
اور اُن کی سیاہ کو بسروسامانی کی حالت میں چھوت کر اپ

گدا لنگ نسیت "کے مقولۃ پر عمل کرتا تھا۔ مہاراجۃ اُن کی طاقتوں کو مشغول رکھنے کے لئے اُنھیں خالصۃ سلطنت کو وسیع کرنے میں مصروف رکھتا تھا۔ مہاراجۃ کی وفات سے ایک سال پہلے اِس فوج کی تعداد گیارہ ھزار کے قریب تھی۔ جن کی سالانہ تنخواہ بتیس لاکھ، روپیہ کے لگبھگ تھی۔ جن کی سالانہ تنخواہ بتیس لاکھ، روپیہ کے لگبھگ تھی۔ جاگیرداروں کی فوج

اِس فوج کے علاوہ برے برے جائیرداروں کے پاس بھی قدیم طريقه كي سواري فوج تهي ـ جائيرداري فوج كا دستور هندوستان میں مسلمانوں کے زمانہ سے برابر چلا آتا تھا۔ سکھ مثلداروں نے بھی اِسِ طریقہ کو جاري رکھا اور مہاراجہ رنجیت سلگھ، نے بھی اِسے بدستور رهنے دیا گو بعد میں رفته رفته مهاراجه اُسے کم کرتا ڈیا ۔ سکھ، سرداروں کے جاہ و حشمت کو بوقرار رکھنے کے لئے مہاراجہ اُنھیں جائیریں دیا کرتا تھا ۔ اُن کے لئے یہ الزمی تھا کہ وہ مہاراجہ کے لئے فوجی خدمات سرانجام دیں ۔ چنانچه هر جائیردار کو جائیر کی حیثیت کے مطابق سواروں کی خاص تعداد اپذی مالزمت میں رکھنی پرتی تھی اور مہاراجہ کے طلب کرنے پر انھیں جنگ میں شامل ھونا پوتا تھا۔اس فوج کے اسلحے پوشاک اور سواري کا کل انتظام جاگیردار کے ذمہ هوتا تھا۔یہ تمام شرائط جائیر کے پٹھنامہ میں درج ہوتی تھیں اور ہر ایک سوار اور اس کے گھوڑے کا حالیہ رکھا جانا تھا جس کی نقل سرکاری دفتر میں رکھی جاتی تھی تاکہ جائیردار کسی قسم کا دھوکا نہ دے سکے - یہ تمام بانیں صرف کاغذ تک ھی محدود نه تھیں بلکہ اُن پر مہاراجہ کے عہد حکومت میں پورے طور پر عمل کیا جانا تھا ۔ جائیرداروں کی فوج کی وقعاً فوقعاً یوتال کی جاتی تھی اور فرق نکلنے پر بڑے سے بڑے سردار کو بھی سزا دینے میں گریز نہیں کیا جاتا تھا \* ۔ مہاراجہ کے دفتر کے کاغذات سے اِس فوج کا مکمل بتہ نہیں چلتا مگر ھمارے اندازہ کے مطابق اُس کی تعداد مہاراجہ کی رفات کے وقت پانچ چھ، ھزار سے کم نہ تھی کیونکہ اُس کے خرچ کے لئے پچیس لاکھ، سالانہ سے کچھ، زیادہ کی جائیر مخصوص تھی۔ پچیس لاکھ، سالانہ سے کچھ، زیادہ کی جائیر مخصوص تھی۔

## 🐭 خالصه فوج كي بهاداري كا سكه

یوروپین اتوام کے هند میں وارو هونے کی وجه سے یہاں کا قدیم طریقه جنگ کارگر نه رها تها اور نتیجه یه تها که هندوستانی فوج یوروپین سپاه کے مقابله میں هر دفعه شکست کهاتی تهی - مهاراجه کی تیو بینی 'عاقبت اندیشی 'فہم و فراست نے یه سب کچه ایک دم بهانپ لیا تها ـ اور اُس کی هی لگاتار کوششور کی وجه سے خالصه فوج ناقابل تسخیر سپاه سمجهی جانے لگی تهی - چنانچه جب ۱۸۲۹ع میں انگریزرں اور سکھوں کی چار بڑی خونریز لڑائیاں هوئیں تو اُس وقت اگرچه مهاراجه مر چکا تها اور سپاه کی هوئیں تو اُس وقت اگرچه مهاراجه مر چکا تها اور سپاه کی رهنمائی کرنےوالا کوئی دیانتدار اور هدورد افسر موجود نه تها لیکن پهر بهی خالصه فوج انگریزی سپاه کے عین هم

<sup>\*</sup> ایک بار اسی قسم کی فلطی کیلئے سردار هري سنگهم فلوه جیسا برّا جاگیردار سزا کا مرتکب هوا تها - دیکهو عمدةالتواریخ دفتر دوئم صفحه ۲۷۱ –

پلئ اتري - برتش فوج کا کمانڌر انچيف لارة گف خود اِس امر کو تسليم کرتا هے که "اگر خالصه فوج ميں اُس وقت کوئی قابل جرنيل موجود هوتا جو اُنهيں پورے طور پر اُن کے فنون جنگ دکھلانے کا موقعه دیتا تو هم نهيں که سکتے که اِس جنگ کا کیا نتیجه هوتا "۔

## 😓 يوروپين لوگوں کی رائے

انگریز اور دیگر یوررپین سیاح مهاراجه کے دربار میں اکثر آیا جایا کرتے تھے - مہاراجہ اُنہیں اپنی فوج کے کرتب وكهلايا كرتا تها - انهوں نے جو رائے خالصة فوج كي نسبت قائم کی تھی اُن میں سے چند ھم ذیل میں درج کرتے ھیں ۔ ولیم اوزبرن اپنی کتاب کے صفحه ۱۳۳ پر لکھتا ھے که ۲۴ جون ۱۸۳۸ع کی صبح کو هم مهاراجه کے توپیخانه کی پریڌ دیکھنے گئے - هم اُن کي چاندماري دیکھ کر بہت حیران هوئے - دو سو گز کے فاصلہ سے سکھ, گولماندازوں نے چاند پر ایسي. عمدگي سے نشانه لگایا که پہلے هي وار میں چاند کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے۔ آٹھ سو گز سے بارہ سو گز کے لمبے فاصلہ کي چاندماري بھي ايسي ھي بےخطا نکلی۔ هماري حيراني کي کوئي حد نه رهي جب هم کو يه معلوم ھوا که اِس قسم کے گولے اور توپیس تھوڑا عرصه ھوے ھی رائم کئے گئے ھیں -

بیرن هیوئل آستریا کا ایک سیاح ۱۸۳۵ء میں الاهور آیا - وه اپنے سفرنامه میں لکھتا هے که رنجیت سنگھ،

نے کئی بار مجھے اپنی افواج کے فلون جنگ دکھانے کا شرف بخشا - میں ھر دفعہ اُن کی پھرتی ' بارعب چہرے اور بے خطا چاندماری دیکھ, کر حیران رہ گیا ھوں - میں یہ کہنے میں حق بجانب ھوں کہ یہ فوج اتنے ھی عرصہ کی بھرتی شدہ یورپیں فوج کی نسبت بدرجہا بہتر ھے - اِن کی فوجی قابلیت دیکھ, کر میں یقین واثق سے کہ, سکتا ھوں کہ یہ فوج باھر سے آئے ھوے دشمن کی فوج پر فتعے پائیگی - آستریا کی فوجین تھیک نشانہ لگانے میں شہرہ آفاق ھیں لیکن خالصہ فوج اُن سے بھی بچھی ھوڑی ھے - جتنی گولیاں اور گولے انہوں نے چلائے سب کے سب نشانہ پر بیتھے ' کوئی خالی نہیں گیا ـ

مستر بار اور ولیم اوزبرن نے ایک جگه لکھا هے که خالصه فوچ مارچنگ کے وقت اِس ترتیب سے پاؤں اُٹھاتی هے جیسی انگریزی یا دیگر یوروپین افواج - مگر خالصه سپاه لمبا کوچ کرنے میں هماری فوجون سے برهی هوئی هیں - وه بآسانی ایک مقام سے دوسرے مقام تک کوچ کر سکتی هیں - کوچ کے وقت هماري فوجوں کی طرح باربرداري کی زیاده محتاج نہیں - هر ایک رجمنت کے ساتھ ایک ٹھیکندار هوتا هے جو ان کی ضورویات پوري کرتا هے - جتنے وقت اور خرچ میں تیس فروریات پوری کرتا هے - جتنے وقت اور خرچ میں تیس فروریات اور خرچ میں تیس فور سکتی هے اتنے هی وقت اور خرچ میں کوچ کر سکتی هے اتنے هی وقت اور خرچ میں هماري تین هزار فوج بمشکل کوچ کر

## مهاراجه کي فوجي طاقت

مندرجه ذیل نقشه پر سرسري نظر دَالنے سے مهاراجه رنجیت سنگه کي فوجی طاقت اور اُس کے خرچ کا پورے طور پر اندازه لگایا جا سکتا ھے۔ \*

نقشه فوج مهاراجه رنجیت سنگھ ۔ سنه ۲۸۳۸ع كيفيت تنضواة سالاند روييون مإن تعداد ثفري ا - قواعددان فوج ا) پیاده 114+ 140+++ (ب) رساله ... 14+ 174+++ (ج) توپخانه M1++ M++++ ۲ - فوج سواري ( ا ) ديره مانتحت سرداران 94++ 101+++ (ب) گهرچوها خاص 11++ 444+ (ج) ديرهها جاگيرداران ... 14++++ 444 ٣ ـــ فوب قلعجات 4++++ ++++ میزان کل V11++ ... 9444+ ٣ -- انگريز اور فرانسيسي افسرون +++++ تخميناً كى تنخواه جو كاغذات مين الگ درج ہے ۔

+++ ٩٩٣٦ سالانة

<sup>\*</sup> یا ناشہ جات مانف نے تقریباً گیارہ سال گذرے مہاراجہ رنجیت سنگیم کے دفتر کے نوجی کافذات مطالعہ کرکے تیار کئے تھے -

[فوت - مندرجه بالارقومات کے علاوہ تقریباً آتھ لاکھ روپیہ سالانہ سے زاید فوجی محکمہ پر اور خرج هوتا تھا ۔ اِس میں فوج کی وردی ' باربرداری کا سامان اور میگزین رغیرہ کے اخراجات شامل تھے یعنی فوجی محکمہ پر کل خرج ایک کروز سات لاکھ چھتیس هزار روپیہ کے قریب آتا تھا جو کہ مہاراجہ کی کل آمدنی کا تقریباً ۳۸ فی صدی هوتا هے ۔]

نقشه شرح تنخواه ماهواري

جو رنجیت سنگھ کے عہد، *می*ں سپ<sup>ا</sup>ہیوں اور انسروں کو ملتی تھی

| عهدة           | ابتد | دائي تنضواه<br>روپيم | اِئتهائي تنشواه<br>روپيد |
|----------------|------|----------------------|--------------------------|
| جرنيل          | •••  | r++                  | m4+                      |
| كرنيل          | •••  | ۲++                  | ro+                      |
| كميدان         |      | 4+                   | 10+                      |
| اجيتن          | •••  | <b>r</b> +           | 4+                       |
| مينجو          | ***  | 71                   | *0                       |
| صوبيدار        | •••  | r+                   | ۳+                       |
| جمعدار         | •••  | 10                   | 7 7                      |
| حولدار         | •••  | 18                   | 10                       |
| نائک           |      | ]+                   | <b>,</b> Y               |
| سارجلت         | •••  | ٨                    | 11                       |
| فوالاز         | •••  | ٧                    | 1+                       |
| سائر ( سیاهی ) | •••  | Y                    | ٨١                       |

عهله — جس میں خلاصی، سقه، گهریالی، ساریان عمله ساریان علم بردار اور لانگوی شامل تھے - فی کس بحساب چار روپیه پاتے تھے ۔ البته بیلدار کو پانچ روپیه اور مستری کو چهه روپیه ماهوار ملتا تھا -

## مهاراجه كي پاليسي

مهاراجه بلا شک و شبه چوتي کا اعلی ترین ملکي مدبر تھا۔ اُس کی زبردست چالوں کا مفہوم اُس کے درباری پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے تھے - در حقیقت مہاراجه کی پالیسی اِتنی گهری اور دوراندیشی کی هوتی تھی که برے سے بوے سردار کی تیزبین نگاهیں بھی وهاں تک نه پہنچ سكتى تهيں - سپج تويه هے كه رنجيت سنگه فطرت اِنساني کا جوهري تها ـ اُس کی اکثر آوقات يهی کوشش ھوتی تھی کہ دشس کو زیر کرکے بھی اُسے یہ محسوس نه هونے دیوے که اُس کي پہلي اور موجودہ عزت میں فرق آگیا ہے۔ ایسے اشخاص جنھیں سلطنتیں قائم کرنے كي هوس هوتى هے بلا نامل ملك ديوي كي پاليسي پر عمل کیا کرتے هیں۔ چنانچہ رنجیت سنگھ نے بھی عمر بھر اِسی حكست عملي پر عمل كيا - إسي لئے هماري رائے ميں أس كي فتوحات كے اسباب كى جستجو كونا بےسود ھے -ھمیں اُس کا مدعا یہی نظر آتا ھے کہ سکھ قوم کے پراگنده شیرازه کو یکجا جمع کرکے زبردست طاقت بنایا جائے ۔ اِسی جستجو میں مشغول مہاراجه نے ملتان '

کشمیر ' پشاور اور لداخ تک کے دور و دراز ممالک فتع کرکے ان پر خالصہ کا جھنڈا بلند کیا ۔ همیں اِس میں ڈرا بھی شک معلوم نہیں هوتا که اگر سنه ۱۹۸۹ع میں سرکار انگریزی کی حد دریائے ستلج تک قائم نه هو جاتی تو مهاراجه اپنی فتوحات کا میدان دریائے جمنا کے کنارے تک ضرور وسیع کر لیتا ۔

#### فرحت بغش عنصر

لیکن اس جوش میں آکر مہاراجہ نے سب کچھ نہیں بھلا دیا تھا۔ اُس کی ملکگیری کی پالیسی میں یہ فرحتبخش علاصر بھی شامل تھا کہ وہ مفتوح شدہ حاکموں کو دھکا دے کر باھر نہیں نکال دیتا تھا بلکہ ان کی حیثیت اور لیاقت کے مطابق انھیں اپنی ملامت میں ذمخداری کے عہدوں پر فائز کرتا تھا۔ ان کے آرام و آسائش کے لئے بتی بتی جاگیریں عطا کرتا تھا۔ یہ فراخدلی صرف سکھوں تک ھی متحدود نہ تھی بلکہ مسلمان گورنروں کے ساتھ بھی ویسا ھی سلوک کیا جاتا تھا۔ نواب قطب الدین خاں والی قصور 'نواب حافظ احمد خاں والی منکیرہ 'نواب سرفراز خاں والی منکیرہ 'نواب سرفراز خاں والی منکیرہ 'نواب سرفراز کی طرف سے جاگیریں اور دیگر سب چھوتے بتے رؤسا کو مہاراجہ کی طرف سے جاگیریں اور پنشنیں ملتی تھیں۔ دربار میں کی عزت و توقیر اُن کے درجہ کے مطابق کی جاتی تھی۔

#### مذهب و ملت کا سوال

مهاراجه کي سلطنت تمام سکهوں کی یکساں حکومت تهي هر ایک سکھ کو باالتحاظ درجه و مرتبه پورے اور برایر

برابر حقوق حاصل تھے - مگر غیر سکھوں کے لئے بھی اُن کی لیاقت اور قابلیت کے مطابق راج دربار کے دروازے کھلے تھے۔ در حقیقت هماری رائے میں مهاراجه کے عهد حکومت میں مذهب و ملت کا سوال کبهی پیدا هی نهیں هوا۔ سرکاري ملازمت ميس كبهي بهي يه سوال دوپيش نهيس آيا - ابتداميس مهاراجه کے توپ خانہ کا افسر اعلی میاں غوث خاں تھا۔ اُس کی وفات ير اس كا بيتًا سلطان محمود خال برهت بوهت اين باپ کے عہدہ پر پہنچ گیا۔ فقیر عزیزالدین کے درجهٔ مصاحبی کے برابر دربار میں کسی درسرے شخص کو اتنا رتیہ حاصل نہیں ہوا۔ ملکی سفارتوں کے نازک کار خاص پر فقیر عزیزالدین هی ممتاز کیا جاتا تها - دیوان محکم چند اور مصر دیوانچند خالصه فوج کے چیدہ اور برگزیدہ جرئیلوں میں سے تھے -دیوان موتی رام اور دیوان ساون مل چوتی کے گورنر تھے جن کي تتحويل ميں مهاراجه نے اپنے سب سے بوے صوبے سپرد کئے هوئے تھے - ديوان سارن مل کا نام ملتان کے لوگ آج تک برے فخر اور مصبت سے لیتے ھیں۔ اُس کی چوبیس سالہ عہد گورنري میں صوبۂ ملتان ترقی کے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ دیوان بھوانی داس ' دیوان گنگا رام اور راجه وينا ناته كي نكراني مين تمام سلطنت كي آمدني و خرج كا حساب رهتا تها - سركاري خزانة اور توشةخانة مصر بيلي رام اور اس کے بھائیوں کے تحت میں تھا۔ میاں راجہ دھیاں سنگھ اور اس کے بھائی میاں راجہ گلاب سنگھ قوگرہ کو جس قدر رسوم مہاراجہ کے دربار میں اس کی زندگي کے

آخري حصة ميں تها وہ شايد هي كسي دوسرے درباري كو حاصل هوا عرضيكة هم اس سوال كو خواہ كسي پہلو سے مطالعة كريں هميں اس كا ايك هي جواب نظر آتا هے يعني مهاراجة كي انتظامية پاليسي وسيع درياداي پر مبنى تهي اور اس ميں مذهب و ملت كي رو رعايت ذرا بهى روا نة ركهي گئي تهي - \*

\* اکدر اوتات یہ کہا جاتا ہے کلا مہاراجلا کے دربار میں ان ناموائق اور متفالف عناصو کی موجودگی ہی آخر میں سکھ سلطنت کے زرال کا ایک زبردست یاءے ہوئی خصوصاً ترگرہ اور برهان عنصو سکھ مذھب اور خالصلا تواائ کے ساتھ کوئی مطابقت تلا رکھتے تھے ۔ ہم یہاں یلا بھسے نہ چھیزینگے کہ اس تنطقہ خیال میں اس قدر سپھائی اور کس قدر مبالغلا ہے ۔ اس مسئللا پر اسی سلسلہ کی دوسری چلد میں یا تفصیل اور مکمل طور سے بعص کی چائیگی ۔۔

## سولهوأل بأب

# مهاراجه کے ذاتی اوصات مهاراجه کی شکل و صورت

رنجیت سنگھ میانہ قد کا انسان تھا - آوائل عمر میں ھی چیچک نکل آنے کی وجه سے اس کا چہرہ بدشکل ھو گیا تھا اور ایک آنکھ بھی بند ھو گئی تھی ۔ مگر نظام قدرت میں ھمیں عوض معاوضہ کا قانون کام کرتا نظر آتا ھے ۔ اگر رنجیت سنگھ کو خوبصورتی کا ورثه کم ملا تھا تو قدرت نے عقل دوراندیشی اور تیزفہمی کئی گنا زیادہ دےکر یہ کمی پوری کر دی تھی ۔

بہت سے یورپین اور هندوستانی اصحاب مہاراجہ کے دربار میں آیا جایا کرتے تھے - انہوں نے مہاراجہ کے قد و قامت اور اوصاف کا ذکر کیا ھے - وہ لکھتے ھیں کہ گو رنجنت سنگھ شکل میں خوبصورت نہ تھا مگر اس کے چہرہ سے ایسا رعب برستا تھا کہ دیکھنےوالوں کے دلوں پر خود بخود اس کی بہادری اور دلیری کا سکہ جم جاتا تھا - مہاراجہ کی سفید قارھی اتنی لسبی تھی کہ اس کی ناف تک پہنچتی تھی جس سے اس کا چہرہ سقول اس کی ناف تک پہنچتی تھی جس سے اس کا چہرہ سقول اور بھرا ھوا معلوم ھوتا تھا - اس کا بدن بڑا چست اور پہرتیلا تھا - مہاراجہ کی پوشاک سیدھی سادی اور صاف

ستھری ھوتی تھی گو رنجیت سنگھ اکثر ایے درباریوں کو عمدہ اور قیمتی پوشاک زیبتن کرنے کے لئے ھدایت کیا کرتا تھا ۔

#### اطوار و معمول

مہاراجہ اپنے اطوار میں بہت سادہ تھا - سلطنت کے وزیراعظم سے لے کر متحل کے خانگی ملازموں تک کھلم کھلا بغیر جھجک بات چیت کرتا تھا ۔ بعض ارقات ھنسی مذاق سے بھی گریز نہ کرتا تھا اور جواب میں مذاق سن کر کبیدہ خاطر نہ ھوتا تھا ۔ حافظہ اس قدر تیز تھا کہ معمولی درجہ کے ملازموں تک کے نام یاد تھے ۔ اُنہیں نام سے پکارتا تھا ۔ موقع دیکھ کر بورں کے ساتھ بوا اور چھوائوں کے ساتھ چھوٹا ھو جایا کرتا تھا ۔ غربا کی عرضداشت خود سنا کرتا تھا ۔ اُن کی تسلی و تشنی کرتا اور تسکین دیتا ۔ اپنے ھاتھوں سے اُنھیں انعام و اکرام دیتا ۔ اِنھی وجوھات سے وہ ھردل عزیز تھا ۔ مگر اس کے باوجود بھی مہاراجہ کا رعب اس قدر تھا کہ بوے سے بوا افسر بھی خوف کے رعب اس قدر تھا کہ بوے سے بوا افسر بھی خوف کے

#### سیر و شکار کا شوق

رنجیت سنگه کو لترکین سے هی سواری کا بہت شرق تها۔ بوا هوکر وہ ایسا بدهوک شهسوار بن گیا تها که اس کے پلت کا چابکسوار شاید ملک بهر میں ملنا دشوار تها۔ یہ وجه تهی که مهاراجه کو اپنے اصطبل میں عمدہ سے عمدہ

گھوڑے رکھنے کا ازحد شوق تھا۔ مہاراجہ شکار کا بھی بے حد شائق تھا۔ جب کبھی سرکاری کام سے قدرے فرافت ملتی تو مہاراجہ اپ چیدہ بہادر سپاھیوں کو ساتھ لے کر شکار کے لئے نکل جاتا۔ شیر اور چیتے کے شکار سے اُسے خاص رفبت تھی جن کو وہ نیزہ یا آبدار تلوار کی نوک سے مارا کرتا تھا۔ منشی سوھن لال نے روزنامچہ رنجیت سنگھ میں کئی موقعوں پر یہ درج کیا ھے کہ خواہ فوج کے کوچ میں کئی موقعوں پر یہ درج کیا ھے کہ خواہ فوج کے کوچ کے وقت جب کبھی مہاراجہ کو خبر موصول ھوئی کہ قریب کے جنگل میں شیریا چیتا رھتا ھے موصول ھوئی کہ قریب کے جنگل میں شیریا چیتا رھتا ھے تو فوراً اس نے سو کام چھوڑ کر اپنی توجہ شکار کی طرف مبذول کی۔

## بہادری کے اوصات

رنجیت سنگھ نہایت هی ندر اور بے خوف تھا اور وہ پیدائشی جنگ جو سپاهی تھا ۔ ایام جوانی میں وہ همیشة فوج کی کمان اپنے هاتھ میں رکھتا تھا ۔ جہاں کہیں دیکھتا که اس کے سپاهیوں کو میدان جنگ میں متحال آپتی هے اور اُن کے لئے دشمن پر فتم حاصل کرنا مشکل هو گیا هے فوراً اپنی آبدار تلوار لئے آئے بچھتا اور دشمنوں پر ایسا ہے دھترک حمله کرتا که دشمن کے هوش و حواس پر ایسا ہے دھترک حمله کرتا که دشمن کے هوش و حواس تائم نه رهتے ۔ وہ خود بڑا دلیر اور بہادر تھا اور اُسے بہادری کی داستانیں سننے اور سنانے کا بہت شوق تھا - تمام یورپین کی داستانیں سننے اور سنانے کا بہت شوق تھا - تمام یورپین سیاحوں نے اس امر کا ذکر کیا ھے - بیرن وان هیوگل اپنے سفر

نامة ميں لكھتا هے كه ميرے دل پر سردار هرى سنگه ناوة كي بهادرى كا حال سن كر بهت رعب چها گيا تها اور ميں يه سن كر حيران رة گيا تها كه اِس بهادر سردار نے اكيلے بغير كسي هتهيار كے ايك چيتے كى گردن مروز دي تهى - اِسى طرح سردار امر سنگه، مجيتهيه جيسے شعزور سردار نے اپني كمان سے چلائے هوئے تير كو شهتوت كے درخت ميں سے گذار كر چهيد كر ديا تها۔ \*

## بهادرون کي قدرداني

مهاراجه بهادر سپاهیوں کا بوا قدردان تها - اُن کی همیشه حوصلهافزائی کرتا تها اور انعام و اکرام دینا رهتا تها - ملشی سوهن لال نے عمدةالتواریخ میں بیسوں ایسے واقعات بیان کئے هیں - ولیم اوزپرن بهی اس امر کا ذکر کرتا هے که مهاراجه کے توشهخانه بهله میں جو هر وقت اُس کے ساته رهتا تها سونے کے کووں اور کلتهوں کی جوزیاں هر دم موجود رهتی تهیں - جب کبهی کوئی سپاهی اینی بهادری کا ثبوت دیتا تو مهاراجه فوراً تمام فوج کی موجودگی میں اُسے کوا اور کلتها عنایت کرتا جس کا اثر باتی فوج پر ایسا هوتا که کنتها عنایت کرتا جس کا اثر باتی فوج پر ایسا هوتا که ولا بهی بوه چوه کر بهادری اور قابلیت دکھانے اور انعام

<sup>\*</sup> معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت سلم ۱۸۹۵ع تک یوسفرنی کے علاقہ میں قائم رہا سرلیپل گرفن لکھتا ہے کہ اِس علاقہ کے بوڑھے لوگ اب تک اِس درخت کی طرف اشارہ کرکے بتلاتے ہیں کہ اِسے امر سٹکھرنے اپئے تیر سے جھید 10 تھا ۔۔

حاصل کرتے - اسی طرح جو سپاھی لڑائی میں زخمی ھوکر ھمیشہ کے لئے کام کرنے کے ثاقابل ھو جاتے یا مارے جاتے تو انھیں اور ان کے لواحقین کو گذارے کے لئے جاگیر یا روزیلہ دیا جاتا تھا - \*
تقسیم اوقات

مهاراجة وقت كا برّا پابند تها - هر كام سونا جاگفا كهانا وربار كرنا مقررة وقت پر كيا جانا تها - سر هفري فين اپني كتاب ميں لكهتا هے كه رفتجيت سفكه، الله كهانے كے وقت كا بهت پابند تها - ايك روز صبح كے وقت مهاراجة روپر كے مقام پر گورنر جنرل كے ساته، قوج كى قواعد ديكه، رها تها كه اس كے ناشته كا وقت آگيا - وه فوراً سب كو چهوركر اته، گيا اور ناشته كركے پهر گورنر جفرل كے پاس آ بيتها مفشى شهامت على خان سفته ١٨٣٨ع ميں مهاراجة كے دربار ميش آيا تها - وه اپني كتاب موسومة "سكه اور افغان" ميں مهاراجة كى عادات كا ذكر كرتے هوئے لكهتا هے كه رنجيت مهاراجة كي عادات كا ذكر كرتے هوئے لكهتا هے كه رنجيت مهاراجة كي عادات كا ذكر كرتے هوئے لكهتا هے كه رنجيت مهاراجة كي عادات كا ذكر كرتے هوئے لكهتا هے كه رنجيت ميں بيتهكر سفتهم صبح سويرے اُتهنے كا عادي هے 'حاجات ضروري سے فارغ هوكر اكثر گهورے پر اور بعض اوقات پالكي ميں بيتهكر هواخوري كو جاتا هے - † آندهي هو يا بارش 'گرمي هواخوري كو جاتا هے - † آندهي هو يا بارش 'گرمي

<sup>\*</sup> خالصة گوردبنت كے نوجي صيغة كے كاغذات ميں چو مصنف نے گيارة سال گزرے مرتب كئے تھے ایسے بہت سے نام پائے چاتے ھيں جہاں ' زخميوں اور بكارآمدة ' كے وارثوں كے نام پنشنس لكائى كئيں –

<sup>†</sup> ارزبرن لکھتا ہے کہ مہاراچہ نے مکم دے رکھا تھا کہ اس کے سونے کے کموے کے نزدیک ہی ایک گھوڑا تیار رکھا چائے تاکہ صبح کے رقع کمور کے لئے چانے میں دیر نہ ہو - نیز اپنی ڈھال اور تلوار بھی مہاراجہ اپنے سرھانے رکھ، کو سوتا تھا –

هو یا سردی ، مهاراجه هر روز بلا ناغه صبح کی سیر کو جاتا تھا۔ ھواخوری کے بعد جلدی سے کجھ ناشتہ کرکے مہاراجہ دربار منعقد کرتا تھا جو عموماً بارہ بنچے تک رھٹا تھا۔ مہاراجہ صبیر کا دربار ضروری طور سے دربار عام کی عمارت میں نہیں لٹانا تھا بلکہ جس جگہ اُ*س* کا جی چاھٹا تھا منعقد کر لیتا۔ کبھی درخت کے سایہ میں بیٹھ جاتا 'کبھی شامیانه کے تلے صبیح کے دربار میں وہ منختلف متحکموں کے افسروں سے رپورٹیں سفتا کان پر حکم لکھواتا کا بعد میں کھانا کھاتا تھا' کھانے کے بعد آدھ گھنٹھ آرام کرتا' پھر ڌيرھ گھنٹھ تک گرنتھ صاحب سلتا رهتا۔ \* دو پہر کے وقت هی مهاراجه اکثر ارقات اپلے کبوتر بالیر باز رغیرہ کو اپلے ہاتھوں سے دانه دالتا اور تلعه کے اندر والے باغینچه میں تنریح طبع کے لئے قدرے قہلتا۔ اُس سے فرافست پاکر پھر سرکاری کام کی طرف متوجه هوتا ایک چهوتا سا دربار ملعقد کرتا جسے سركاري كاغذات ميں دربار سةپهري لكها هے۔ أس ميں مختلف محکموں کے برگزیدہ افسر موجود عوتے تھے اور اکثر حساب کتاب کے معاملات پر غور کیا جاتا تھا۔شام کے وقت مهاراچه سیر کو نکل جاتا تها - عموماً أس وقت فوجوں کی قواعد کا معاثلت کرتا اور راسته میں جاتا ہوا رعایا کی داد و فریاد سنتا \_

<sup>\*</sup> دیکهر سکهم اور افغان مصفقه شهادت علی خان - صفیحه ۱۷ س

### معنت کي عادت

رنجيت سنگه نهايت هي محنتي اور جناكش واقع هوا تھا۔ کام کرنے میں اُسے خوشی حاصل ہوتی تھی۔ بیکاری کی زندگی اس کے لئے وبال تھی ۔ ادنی سے ادنی کام کی طرف خود توجه دیتا تها گهوروں کی نعل بقدی اور ان کے راتب کے لئے خود احکام صادر کرتا تھا۔ افسروں کے نام خود پروانے لکھواتا تھا باھر سے آئی ھوٹی رپورتوں کو سنٹا تھا حکم کی عبادت خوہ بولتا تھا جسے پیشکار فوراً قلمبند کرلیتے تھے ۔ اُسے دوبارہ سنتا تھا تاکہ یہ دیکھے کہ پیشکار نے پررا مطلب ظاهر کر دیا ھے یا نہیں ۔ \* مہاراجه کے حکم سے ایک پیشکار هر وقت اُس کے پاس موجود رها تها - مهاراجه خواه محل میں هوتا خواه سیر پریا فوج کی قواعد دیکھتا ہوتا ۔ بلکھ رات کے وقت بھی ایک پیشکار فرمانبرداری کے لگے حاضر هوتا تھا۔ مهاراجة کو جب کوئی ضروري کام یاد آجاتا اُسے پیشکار فوراً لکھ لیتا اور دستور کے موافق پروانه پر مهاراجه کے حکم کا رقت موقع اور مقام بھي ادرج کر دیتا ۔ پھر مہاراجہ کی اجازت سے فوراً حکم جاری کر دیا جاتا ۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے مہا پرشوں کی طرح مہاراجہ

<sup>\*</sup> مہاراچہ کے دربار سے پروائے فارسی زبان میں چاری ہوتے تھے - ان پروائوں کی زبان پنجیئی فارسی ھے جس کی وچہ یک بھی ھے کلا چوں جوں مہاراچہ یولٹا چاٹا تھا پیشکار اسے فارسی میں ترچیکا کرتا چاتا تھا ۔ کرتا چاتا تھا ۔

کي عادت تهي که نبهي آج کا کام کل پر نه چهورتا مهاراجه کي کاميابي کا يه بوا بهاري راز تها - ليکن اس
اس متحلت شاقه اور جنا کشي کا خميازه بهگتنے سے مهاراجه
نه بيج سکا ـ پنچاس برس کي عمر مين هي رندجهت سنگه،
کي صححت خراب هو کئي - گو مهاراجه نے تلدرستي حاصل
کرنے کے لئے بہتري کوشش کي مگر لگاتار متحات کي عادت
کي وجه سے سب کوشش رائگان گئي اور انسته، برس کي چهوڌي عمر مين هي مهاراجه اس جهان ناني سے رحلت
کو کها ـ

### مهاراجه عي تعليم

اوائل عمر میں مہاراجہ رنجیت سلکھ کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقعہ نہیں ملا - اس زمانہ میں سکھ سرداروں کو حصول علم کا کوئی شوق نہ تھا اور نہ ھی ان کو اس طرف توجہ دیئے کی فرصت تھی - اٹھارھویں صدی کے آغاز میں خالصہ دھرم اور پنتھ کا وجود ھی سخمت خطرہ میں تھا - ایسے اس لئے اس کو بنچانا ھر خالصہ کا مقدم فرض تھا - ایسے حالات میں سکھ سردار علم کی تتحصیل کی طرف کس طرح توجۂ دے سکتے تھے - علم و ھٹر کی ترقی ھیشتہ امن و آسائش توجۂ دے سکتے تھے - علم و ھٹر کی ترقی ھیشتہ امن و آسائش ملک کو خیریاد کہہ چکا تھا کہ کتابی علم سے بے بہرہ ھوئے کے ملک کو خیریاد کہہ چکا تھا کہ کتابی علم سے بے بہرہ ھوئے کے باوجود بھی رنجیت سلکھ بہت باخبر شخص تھا جس کا دماغ عام معلومات سے پر تھا ـ پورپیش سیاح جو وقتاً فوتتاً

مہاراجة کے دربار میں آیا جایا کرتے تھے ماف طور سے لکھتے میں کہ مہاراجة اس قدر باخبر هے که تهری عرصه کی گفتگو میں هی بہت سے اور مختلف انواع کے دقیق مسئلوں یر بحث کر جاتا هے ۔

#### عالموں کا قدردانی

مہاراجہ اهل علم سے مل کر خوش هوتا تها اور ان کی قدر و منزلت کرتا تها۔ \* اس میں شک نہیں که مہاراجه اپنے عہد حکومت میں کسی خاص وسیع پیمانہ پر ملک میں تعلیم رائع نہیں کر سکا۔ مگر هم یه امر نظر انداز نہیں کر سکتے که ایسا کرنے کے لئے نه تو پنجاب میں اسے ایسے سامان مہیا تھے اور نه هی اُسے زندگی بهر اُدهر توجه دینے کی فراغت نصیب هوئی۔ پهر بهی اُس نے کوشش میں کسر باتی نہیں چھوڑی ۔ پهر بهی اُس نے کوشش میں انگریزی پڑھانے کا اسکول جاری کر رکھا تھا۔ مہاراجه نے سرکاری خرچ پر چند نوجوان طلبا حصول تعلیم کی غرض سے وهاں روانه پر چند نوجوان طلبا حصول تعلیم کی غرض سے وهاں روانه کئے۔ اپنے بہتے شہزادہ شیر سنکھ کے لئے بھی انگریزی پڑھانے کا انتظام کیا ۔ † اپنے کئی درباریوں کو بھی تیار کیا که وہ

<sup>\*</sup> مہاراجلا کے دل میں تعلیم کے اللے کس قدر عزت موجود تھی اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ھے کہ جب سکھ جنگ پشاور میں مشغول تھے تو مہاراچہ نے حکم دے دیا کہ چمکائی کی زیارتگاہ میں جو مسلمائوں کا کتبخائد ھے اسے صحیح سلامت رکھا چائے۔

<sup>†</sup> مہاراچہ شیر سنگھ کے انگریزی دستخط نئی سرکاری کافنرں پر موجود ھیں جو گورٹینٹ پنجاب کے ریکارت اونس میں پڑے ھیں –

اپنے بنچوں کو انگریؤی تعلیم دلائیں - سرکاری خرچ پر الھور میں انکریوي اسکول کھولئے کی تجویز کی گئی تھی جس کے لئے مستر لاری کو جو لدهیانه اسکول کا برگزید، معلم تها بلوایا ـ مگر ية تتجوية ناكامياب رهي كهونكة مستر لاري سكول مين بالبل (انتجیل) پرهانے پر بضد تها اور مهاراجه یه پسلد نه کرتا تھا۔فارسی ہندی اور گورمکھی پڑھانے کی درسکاھوں کو مہاراجہ کی طرف سے وظینے اور جاگیریں ملتی نہیں۔ جتنے انگریزی اور فرانسیسی اصحاب مہاراجہ کے هاں ملازم تھے اُن کے ساتھ مہاراجہ اپلی قوم کے هونہار بنچے لٹالے رکھتا تها تاکه وه أن سے كىچھ, نه كىچھ, يورپين سائلس سيكھ لہرے ۔ ڈاکٹر میکریگر اور ہانگ برگر نے اپنی کتابوں میں اس بات کا کٹی بار ذکر کیا ھے که ان کے سکھ شاڈرد انے گولتااندازوں کے لیئے شدایتیں انگریزی زبان سے کورمکھی مھی ترجمه کردیا کرتے تھے۔ \* مهاراجه کو خود بھی نعی نگی معلومات حاصل کرنے کا از حد شوق تھا - چداندچه کپتان وید کو گورنمنت کے ضابطۂ دیوانی اور انگلستان کی پارلیمنت کے ضابطۂ حکومت پر ایک طویل نوٹ لکھلے کے لئے تہا اور دربار کے وکیل منشی سوھن لال کو اُس کا فارسی میں ترجمه

<sup>\*</sup> میای قادر بخفش ہونہار قوچواں تھا۔ اور مہاراچہ کے توپنفائلا میں ملازم تھا – مہاراچ نے اسے انگریزی پڑھٹے کے لئے لدھیاتہ بھیدھا - اس نے انگریزی کتابوں کی مدہ سے فن توپ اندازی بر ایک کتاب فارسی زبان میں مرتب کی تھی –

کرنے کے لئے فرمایا۔ \* اسی طوح انگریزی کورت مارشل کے ضوابط بھی ترجمه کرائے گئے۔

مہاراجۃ کو علم تاریخ کا خاص طور پر شوق تھا۔ وہ تاریخ

لکھنے والوں کو انعام و اکرام دیتا رھتا تھا۔ اسی سرپرستنی کا

نتیجۃ تھا کہ منشی سوھن لال دربار کے تاریخی واقعات

لکھنے کے لئے وکالت کے عہدہ پر ممتاز کیا گیا۔ اس کا لکھا

ھوا روز نامچۃ مہاراجۂ کے حالات معلوم کرنے کے لئے ایک

ذخیم اور قابل قدر چشسہ ہے۔ اسی طرح دیوان امر ناتھ،

نخیم اور قابل قدر چشسہ ہے۔ اسی طرح دیوان امر ناتھ،

نے بھی مہاراجۂ کے حکم سے ظفر نامۂ رنجیت سنگھ، تیار

کیا۔ ان کے علاوہ سیکڑوں روپیہ خرچ کرکے گرفتھ، صاحب
گور مکھی زبان میں نقل کرائے اور انھیں بڑے بڑے گور

فرضیکه زمانه کی رفتار اور ضروریات وقت کے مطابق رنجیت سائکھ نے تعلیم کی توقی کے لئے کم و بیش کوشش ضرور کی تھی گو موجودہ زمانه کے معیار کے مطابق یه خاص قابل قدر کوشش نہیں سمجھی جا سکتی -

## مهاراجه کي مذهبي زندگي

اُس زمانه میں کسی شخص کی مذہبی زندگی جانچنے کی کسوتی صرف یہ نہ تھی کہ اُس شخص کا اخلاق کیسا ھے

<sup>\*</sup> یک ترجملا سوهن لال کی عددةالتواریخ کے ساتھ، یطور ضمیملا شائع هوا تھا -

اور اُسِ کی پرائیویت زندگی کیسی هے بلکہ اُس کا معیار ظاهری رسم و رواج اور نت نیم کی ادائیگی پر مبلی تها -جو شخص مذهب کے باطنی اور ظاهری پہلو پر پوری طرح سے عمل کرتا تھا۔ دھرموان کہلاتا تھا چنانچہ رنبجیت سنگھ بھی اسی قسم کے مذہبی اصولوں کا قائل تھا۔ وہ سکھ مذهب کا یک معتقد تها۔ هر روز گرنته، صاحب کا پاته، سنتا تها ـ \* گوربانی سن کر اُسے بہت تسکین هوتي تهی ـ گرنته صاحب کی ارداس کرانے میں بہت با قاعدہ اور پابند تھا اور اس پر هزاروں روبیه سالانه خرچ کیا کرتا تھا۔ دربار صاحب امرتسر میں پرشاد کے لئے شہر کی چنگی کی آمدنی میں سے روزانہ ایک خاص رقم مخصوص کی هوئی تھی۔ اور دیگر بڑے بڑے گوردواروں کے لئے بھی ایسا ھی انتظام کیا ھوا تھا۔ دربار صاحب کے گنبد پر سنہری کام کرنے میں مہاراجہ نے ایک تثیر رقم خرچ کی تھی ۔ سکھ، گوردراروں کے علاوہ جوالا مکھی کے مندر کی سجاوت پر بھی ہزاروں روپیہ خرچ کئے۔ سری ترن تارن اور کلاس راج کے مشہور تیرتھ، کو مہاراجہ انثر اشنار، کے لئے جایا کرتا تھا اور وھاں سیکروں روپیہ خیرات میں تقسیم کیا کرتا تھا۔

#### مذهبي پالیسي

حکمران هونے کی حیثیت سے رنجیت سلگھ کی مذهبی

<sup>\*</sup> یہ گرنتھ، صاحب سہاراجہ نے سنھ ۱۹۱۸ء میں کرتار پور سے منگوایا تھا ۔

پالیسی فراخدلی پر مبنی تهی - أس نے کبهی کسی شخص پر جبر و تشدد کرکے اُسے سکھ مذهب میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ھي کچھ ايسی زيادہ مثاليں ملتی ھيں جن سے یہ ثابت هو که مهاراجه نے کسی قسم کا روپیہ یا جاگیر وغیرہ کا لالیے دیے کر لوگوں کو اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دی ہو۔ \* مہاراجہ کی سلطنت قائم ہونے سے پہلے بھی پنجاب میں اکثر هندوؤں کا میلان گورو بانی سننے کی طرف تھا گو وہ باقاعدہ خالصہ دھرم میں شامل نہ تھے ۔ مہاراجہ کے زمانہ میں قصبوں اور شہروں میں دھرم شالاؤں کی تعداد بڑھتی گئی اور اس طرح لوگوں کا رجوع گورو باني سننے کي طرف بوهتا گيا -" يتها راجه تتها پرجا " والا معامله هميشه سے هوتا چلا آيا هے - خالصہ کی بوھتی ہوئی تعداد کو دیکھ، کر مہاراجہ خوش ضرور هوتا تها - چنانچه بهت سے هندو مهاراجه کي خوشنودگي حاصل کرنے کے لئے اپنی مرضی سے پاؤھل لینے میں فخر سمجهتے تھے - اِسي ضمن ميں الگزيندر برنز نے جو کئي

<sup>\*</sup> همارے مطالعہ کے دوران میں صوف دو تین مثالیں هماري نظر سے گزری هیں - جہاں کسی شخص کو پاڑھاں لینے پر اثنام دیا گیا هو یا ایسا کوئے کا لالچ دیا گیا هو ۔ ایک سرکاری پررانه 9 بیساکھ سبت 1991 بکرمی میں یہ ذکر آتا هے که ایک شخص دیوان سنگھ خدم گار کو پابل لینے کے عوض پانچ سو ررپید کی جاگیر عطا هوئی - منشی سوهن لال عمدةالتواریخ عوض پانچ سو ررپید کی جاگیر عطا هوئی - منشی سوهن لال عمدةالتواریخ دفتر سوئم کے صفحه ۱۹۲۲ پر اسی تسم کا واقعد درج کرتا هے که پنتت مدھو سودن کے بیتے کو مہاراجد نے کہا که اگر تم پارها لے لو تو میں عہدہ دیا جائیگا -

مرتبه مہاراجة کے دربار میں آیا ایک معزز سکھ کی زبانی سن کر یہ لکھا ھے کہ اوسطاً پانچ ھزار آدمی سالانہ سکھ مڈھب میں داخل ھوتے ھیں \* - سر لیپل گرفن بھی اِس امر کی تائید کرتا ھوا لکھتا ھے کہ مہاراجہ کے عہد حکومت میں خالصہ مذھب کے پیررؤں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی -

#### مهاراجه کا چال چلن

اویر کے بیان سے راضع هو گیا هوگا که مهاراجه قدرتی طور سے غیر معمولی اِنسان واقع ہوا تھا ۔ لیکن اُن خوبیوں کے ساتھ، ھی اُس میں کئی قسم کی کمزوریاں بھی تھیں ۔ وہ افیون کهاتا تها ' شراب پینے کا عادی تها ' رقص و سرود کی محفلوں کا مشتاق تھا اور ایسے موقعوں پر بھری مجلس میں بھی شرم و حیا کا بہت پاس نه رکھتا تھا۔ موراں اور كل بيكم والا معامله بهي انهي متحفلوں كا نتيجه تها مگر مہاراجه کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعه کرتے وقت همیں یه مد نظر رکهنا چاهیئے که وہ پنجاب میں ا*س* وقت پیدا ہوا جب ان بانوں کو خاص بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ نیو ا*س* نے ایسی سوسائٹی میں پوررش پائی جس میں یہ کوئی ہوا عیب تصور نہیں کیا جاتا تھا بلکہ برعکس اس کے اعلی طبقہ کے لوگ رقص و سرود کی مصنلوں کو اینی زندگی کا الزمی اور ضروری حصه سمجهتے

<sup>\*</sup> برتز استه ۱۸۳۱م میں کانی عرصه تک مهاراجه کے دریار میں تههرا -

تھے۔ چانچہ مہاراجہ کے درباری لوگ بھی ایسی زندگی

بسر کوتے تھے جیسے وہ تھے ویساھی مہاراجہ بھی تھا۔ اس

نے اپنے اعلی مرتبہ کا ایسے خراب کاموں کے لئے کبھی بھی

ناجائز فائدہ نہیں اُتھایا اور اپنی شاھی طاقت کا کبھی

اس طرح ناجائز استمال نہیں کیا۔ ایشتا اور یورپ کی

تاریخ میں ایسی سیکڑوں مثالیں پائی جاتی ھیں جہاں

بادشاھوں نے کئی گھرانوں کی خانگی زندگی کی پوترتا کو

بادشاھوں نے کئی گھرانوں کی خانگی زندگی کی پوترتا کو

مراب اور برباد کیا ھے۔ لیکن رنجیت سنگھ کا چال چلن

اس لحاظ سے بالکل پاک صاف ھے۔ لرنس مانگ برگر '

ھیوگل ' سر ھنری فین اور دیگر کئی یورپین اصحاب نے

ھیوگل ' سر ھنری فین اور دیگر کئی یورپین اصحاب نے

میوگل ' سر ھنری فین اور دیگر کئی یورپین اصحاب نے

لیاقت ' قابلیت ' اور چال چلن کی نسبت اعلی اور بلغد

ونیا کی تاریخ میں ایسی نظیریں کم ملتی هیں کہ ایک شخص نے رنجیت سنگھ کی طرح بے سروسامانی سے اُتھ کو اِتنی بوجھ بوی سلطنت قائم کی هو پھر اُس نے کسی بھاری اخلاقی گفاہ کا بوجھ ای سر نہ لیا هو اور وہ اپنے مغلوب شدہ دشمنوں کے غصہ کا شکار نہ هوا هو - مهاراجہ کے لئے یہ بڑے فخر اور عزت کی بات هے کہ جب سے اُس نے حکومت کی باگ تور اپنے هاتھ میں لی کسی شخص کو بھی موت کی سزا نہیں دی - یہ اُس کی خوش خلقی ' نیک طینتی اور هردل عزیزی کا هی نتیجہ تھا کہ اُس کی رعایا بچے سے لے کر بوڑھے تک اُسے پیار کرتی تھی - کہ اُس کی رعایا بچے سے لے کر بوڑھے تک اُسے پیار کرتی تھی - اُس کی مہربانیوں کے بوجھ کے نیچے دب اُس کی مہربانیوں کے بوجھ کے نیچے دب

کر خاموش ہو جاتے تھے۔

## مهاراجه کا تاریخ میں درجه

#### حيرت!نگيز ترقي

رنجیت سنگه کے مذکورہ بالا حالات پرتھ کر واضع ھو گیا ھوگا کہ اِس غیر معمولی ھستی نے ایک چھوتے سے گاؤی کی سرداری سے زندگی شروع کرکے تھوڑے ھی عرصہ میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی ۔ ھمہ تن کوشش میں مشغول رہ کر اپنی فوج کو نہایت ھی اعلیٰ درجہ کی ترقی پر پہنچا دیا ۔ سونے ' چاندی اور جواھرات سے پر قابل قدر خزانہ جمع کر لیا ' اپنے دربار کی شان و شوقت اور جاہ و حشمت کو برھایا ۔ لیا ' اپنے دربار کی شان و شوقت اور جاہ و حشمت کو برھایا ۔ فہایت عقلمندی زیرکی اور فراست سے انگریزوں کی زبردست طاقت کے ساتھ دوستانہ رابطہ اور انتحاد قائم کر لیا ۔ یہ سب باتیں مہاراجہ کی تعجبخیز لیاقت اور قابلیت کا ثبوت دیتی ھیں ۔

#### خالصه كي ستحده طاقت

مگر هماری رائے میں اس سے بھی کئی گئی زیادہ قابل قدر خدمت جو مہاراجہ نے اپنی قوم و ملک کے لیئے کی وہ خالصہ کی مفتشرشدہ فوجی وملکی طاقت کو ایک جگہ اکتھا کرنا تھا - اتھارھویں صدی کے اخیر میں خالصہ کی کشتی بھنور میں پھنسی ھوئی تھی اور قریب تھا کہ یہ توب جائے مگر مہاراجہ اُسے گرداب سے صحیح سلامت نکال کر ساحل پر لیے آیا۔ اور باقاعدہ پختہ مومت کرکے ایک بار پھر اِس قابل

بنا دیا که وه زبردست طوفانوں کا مقابلہ کرتی هوئی سیاسی سمندر کا سفر طے کر سکے - مغلیہ طاقت کے زوال کے دوران میں خالصہ مثلداروں نے پنجاب کے بڑے بڑے علاتوں پر قبضه کر لیا تها اور آپس میں جتهه بندی کرکے خالصه کے لئے اہم پولیقیکل طاقت قائم کر دی تھی ـ لیکن اتھارھویں صدي کے آخیر میں مثلیں اپنا کام کو چکی تھیں۔ أن میں کسی قسم كا إتفاق أور جنهه بندي باقى نهيس رهى تهي - أن كي تاریخے کا بغور مطالعه کرنے سے معلوم هوتا هے که برے برے سرداروں کے دل میں آپس کی همدردی کے بجائے خودغرضی داخل هو چکی تهي اور وه ايک دوسرے کی مدد کرنے کی بعجائے ایک دوسرے کو کیزور کرنے کے درے ھو رھے تھے - آپس کی خانہ جنگی زوروں پر تھی اور ایک سردار اینے همسایت دوسرے سردار کے خون کا پیاسة بنا هوا تها -اگر یهی حالت کچه اور عرصه تک جاری رهتی تو بعید نہ تھا کہ تھوڑے ھی عرصہ میں خالصہ کی کل طاقت زائل ھو جاتی اور چونکہ وہ چاروں طرف سے فیر سکھ، طاقتوں سے گھرے ھوے تھے اِس لئے وہ جلد ھی اپنی شاندار قربانیوں سے حاصل کی هوئی آزادی کهو بیتھتے - اُن کے چنوب ، شمال اور مغرب میں بہاولپور ، سنده ، ملتان ، تیرهجات ، پشاور ' هزاره اور کشمیر کی زبردست اسلامی طاقتیں واقع تهیں -شمال مشرق میں جموں اور کانگوہ کے کوهستانی علاقہ پر راجپوت راجة حكسرال ته - مشرق مين انگريزوں كى عملدارى دریائے جمنا تک پہنچ چکی تھی - چنانچہ سکھ مثلدار بتیس

دانتوں میں زبان کی طرح فیر سکھ طاقتوں سے گھرے ہوئے تھے -خالصہ کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیّے سکھ مثلداروں میں اتفاق أور اتنحاد قائم كرنے كى أس وقت سخت ضرورت تهى -رنجیت سنگه نے وقت کی ضرورت پہنچان کر سوچا کہ مثلداروں کا جتھےبند ہونا مشکل ھے - اس لئے اُن سب کو ایک بھاری سلطنت کے پرزوں میں تبدیل کر دینا چاهیئے ورنه منتشر رهتے هوے أن سب كى طاتت هو جائيكى - چنانچة مهاراجة ايني عالى همت الوالعزمى أور خداداد لیاقت سے اپنے بلند ارادہ میں کامیاب ہوا اور تیس برس کے اندر ھی اندر خالصه کی عظیمالشان سلطنت قائم كر دى بلكة أينى قوم كے لئے قابل فضر مثال قائم كر دىي كه " سكهوں نے پلجاب ميں حكومت كي " - اور يه ثابت كرديا كه صديوں تک ملكي فلامي كي زنجهر ميں جکڑا رہنے اور بیرونی ممالک کی حکومتوں کے کچل ڈالنے والے بوجھ کے تلے دیے رہلے اور انتظام سلطنت میں کبھی کوئی حصہ نہ لیتے کے باوجود بھی مقدوستان ایسے شخص پیدا کر سکتا هے جو نه صرف ماتحتی میں هی اهم خدمات سرانجام دے سکتے هيں بلکه خودمختار حکسراں بن کر بهی زبردست سلطنت قائم کر سکتے هیں - بلا شبه رنجیت سنگه دنیا کے اُن غیر معبولی آدمیوں میں سے ایک تھا جو شاذ و نادر پیدا هوتے هیں اور دنیا کے تختے کو پلت دیا کرتے ھیں۔ ھم اُس ک*ی* ھستی پر جتنا بھی

سکھ سلطنت کے زوال میں رنجیت سنگھ کی فسعداری

اِس کے متعلق ناظرین کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ مہاراجہ کی وفات کے بعد یہ زبردست سلطنت کیوں عرصه دراز تک قائم نه ره سکی اور جلدي هی درهم و برهم هو گئی - شير پنجاب کي رفات کے دس سال کے اندر هی اندر خالصه نے اپنی پولیتیکل طاقت کھو دی اور رنجیت سنگھ، کی محنت و جانفشانی سے نائمکردہ سلطنت ١٨٣٩ع مين انگريزي راج مين ملحق هو گئي - اس سوال کے کئی پہلو ھیں جن پر الگ الگ بحث کرنے اور اُس کا جواب دینے کے لئے ایک مکمل کتاب تیار ھو سکتی ہے۔ اس لئے اس موقعہ پر هم اس بحث میں نہیں يرنا چاهتے - البته اپنے مطالعه سے هم اس نتيجه پر ضرور پہنچتے ھیں اور یہ فیصله دینے میں ھمیں ذرا بھی تامل نہیں ہے کہ سکھ حکومت کے دیر تک قائم نه رہنے کی فمقداری زیادہ حد تک رنجیت سنگھ کے سر پر نہیں رهتی - جس وقت مهاراجه نے آخری سانس لیا تمام سلطنت میں پورا امن و امان قائم تھا - سرکاري آمدنی بغیر کسی جبر و تشدد کے کوری کوری تک وصول هو جاتی تهی - خالصه فوج ضابطة أور قواعد كي پوري پابند تهي - زوال <sup>كا كوئي</sup> نشان بھی ظہورپذیر نه تھا که جس کے دیکھنے سے یه باور هوتا كه رنجيت سلكه، كي آنكهين بند هوتے هي خالصه سلطنت پوليٽيکل گرداب ميں پهنس جائےگي اور اسي بهنور ميں

یه همیشه کے لگے غرقاب هو جائگی - یه پولیڈیکل گرداب کیو پیدا هوا پس کا جواب هم دوسری کتاب میں دیڈ یہاں صرف اِسی پر قناعت کرتے هیں که

دریس ررطه کشتی فرو شد هزار که پیدا نه شد تختهٔ بر کنار

غتم شد

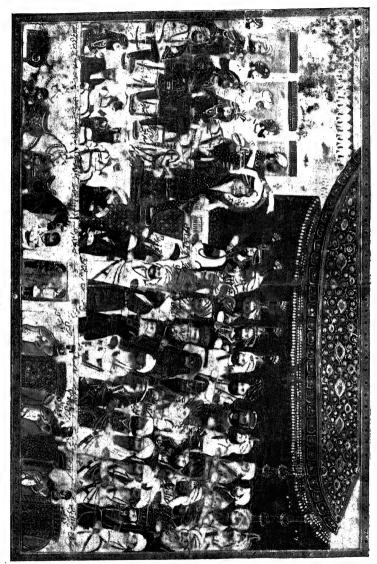

مهاراجه کا دربار [ به اجازت پنجاب گوردنات و ریکارت آنس ] مهاراجه کے قاسی افسروں کی فہرست \* -

اِس ضمیمہ کے حجم کو دوسرے ضمیموں کے برابر رکھنے کی غرض سے هم نے یہاں پر صرف چند ایک چوتی کے افسروں کے هی نام درج کرنے پر قناعت کی هے - اس سے یہ مفہوم نہیں هے که ان افسروں کے سوائے کسی دوسرے افسر کو مہاراجہ کے دربار میں دخل یا رسوخ نہیں تھا -

(۱) سردار فتم سنگه کالیانواله - قدیمي فوجي سرداروں میں سے تھا - مهاراجه کي طرف سے اس سردار کو جنگ و صلح کي نسبت کل اختیارات حاصل تھے ـ نرائنگره، کی جنگ میں سنه ۱۹۸۷ع میں جاں بحق هوا ـ

(۲) سردار فتتم سنگه دهاري - يه بهي قديمي فوجي سرداروں ميں سے تها - سنه ۱۷۹۹ع ميں تسخير لاهور نے وقت مهاراجه کے هموالا تها -

(۳) سردار عطر سنگھ دھاری - سردار فتم سنگھ کا بیتا تھا ۔ باپ کے بعد اپنی فوج کا سرکردہ مقرر ھوا - جنگ ملتان میں سنت ۱۸۱۰ع میں سرھنگ کے پھتنے سے جلکر مر گیا -

<sup>\*</sup> يه ضيبة زيادةتر منشي سوهن لال كي عبدةالتواريخ ارر سرليپك گرفن كي كتاب رئسان پنجاب پر مبنى هے -

- (۳ سردار مت سلکھ بہرانیہ ۔ مہاراجہ کے دربار میں اس سردار کو برا رسوخ حاصل تھا ۔ سلم ۱۸۱۳ع میں میں پرنچھ، (کشمیر ر مقام پر جنگ میں ملاک ہوا ۔
- م سردار جوالا سنگهم بهوانیه سردار مت سنگهم کا بیتا تها ـ بان دی جاگیر نے علاوہ ایک لاکم پنچیس هزار سالانه کی اس کو اپنی جاگیر ملی هوئی تهی ـ جنگ ملتان کشمهر و منکبره میں اس نے نمایاں خدمات سرانجام دیں -
- (۱۹) سردار دال سلکه نهیرنه سردار فتع سلکه کالیانواله کا متبنی تها - رالد کی کل فوج و جاگیر اس کو عطا هوئی ـ باوجود عمررسید\* هونے کے جلگ کے موقعہ پر سردار دال سلکه جوانوں کی طرح لرتا تها - سله ۱۸۲۳ع میں فوت هوا ـ
- ۷ سردار حکم سلکه اثاری واله مهاراجه یے تدیمی
   سرداروں میں سے تھا مهاراجه اس سردار سے اکثر
   صلاح و مشورہ لیا کرتا تھا ایک لاکم سالانہ سے زیادہ
   جاگیر تھی سلم ۱۸۱۳ع میں فوت ہوا ـ
- (۱) سردار نهال سنگه، اتاريواله ـ دربار مين اس كا برا رتبه تها ـ مهاراجه كا نهايت هي وفادار سردار ثابت هوا ـ (ديكهو صفحه ۱۹۰۷)
- (9) سردار شام سنگه اتاری واله ـ سردار نهال سنگه کا بیتا تها ـ ایه والد کی وفات پو کل جاگیر و

فوج و رتبة پر مستاز هوا ـ سنه ۱۸۳۹ع میں سبراؤں کي لرآئي میں بهادري سے لرتا هوا مارا گیا ـ

- (۱+) دیوان متعکم چند چوتی کے فوجی افسروں میں سے تھا شجاعت و فن سپاتگری میں یکتا تھا مہاراجہ کو دیوان متعکم چند کی وفاداری پر پورا اعتماد تھا ـ اکتوبر سنہ ۱۸۱۳ع میں فوت ہوا -
- (۱۱) ديوان موتي رام ديران محكم چند كا بيتا تها -عرصة تك كشمير كا گورنر رها -
- (۱۲) ديوان رام ديال ـ ديوان موتى رام كا بيتا تها چهوٿي عمر ميں هى فوج مين ايک اونچ عهده پر ممتاز تها الله دادا كي طرح شجاعت و قن سياهگري ميں يكتا تها ـ سنه +۱۸۱ع ميں هزاره كى لوائي ميں اتهائيس برس كي چهوتى عمر ميں هلاك هوا ـ
- (۱۳) دیوان حکما سنگه، چمنی نمکسار کهیورت اور در السلطنت لاهور کے چنگیخانه کا افسر تها اس کے علاوہ فوجی عهده پر بھی مستاز تها تین لاکھ، سالانه کی جاگیر تھی -
- (۱۳) سردار بدھ سنگھ سندھانوالیہ مہاراجہ کے بہادر سرداروں میں سے تھا سنہ ۱۸۲۷ع میں ھیضہ کی مرض سے قوت ھوا بوی شان و غرور کا انسان تھا اس کے بعد سردار بدھ سنگھ کے نھائی

- (10) عطر سنگه، لهنا سنگه و دساوا سنگه، قوی و جاگهر یو ممتاز هوئے -
- (۱۹) سردار کرم سقگه چاهل ـ یه سردار شکل و رضع میں نهایت هی خوبصورت تها مهاراجه کے پاس اس کی بتری رسائی تهی سله ۱۸۲۳ میں یوسف زئی کے جلگ میں تتل هوا اس رے بعد اس کا بیتا سردار گررمکھ سفگھ فوج و جائیر پر مناز هوا -
- (۱۷) سردار جوده، سنگه، رامگوهیه رامگرهیه مثل کا سردار تها - مهاراجه اس کی بری تعظیم کیا کرتا تها -سنه ۱۸۱۹ع میں نوت هوا -
- (۱۸) سردار جودھ سنگھ و امیر سنگھ سوزیانوالہ ھو دو باپ اور بیٹا مہاراجہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے ان کی تیتھ لاکھ نے تریب جاکھر تھی -
- (19) میاں غوث خان ۔ قدیمی فوجی انسروں میں سے تھا ۔ تھا ۔ کل توپختانہ جلسی اس کے ماتندہ تھا ۔ برا جابر اور شان شوکت والا افسر تھا ۔ مہم کشمیر میں قوت ہوا ۔
- (۲+) سردار سلطان منصود میان غوث خان کا بهتا تها -باپ کی جگه توپخانه کا انسر مقرر هوا -
- ر ۲۱) جرنیل الهی یخش ـ توپخانه اسهی کا افسر تها ـ خوش شکل و خوش گفتار انسان تها ـ

(۲۲) أمام شاة - توپیخانه خاص کا افسر اور قلعه لاهور کے اندر تعینات تھا -

(۲۳) مظہر علی بیگ - توپنخانه گھرنال کا افسر تھا ۔
(۲۳) فقیر عزیزالدین - اس کا مہاراجہ کے دربار میں بڑا رتبه
تھا ـ ھر سیاسی معاملہ میں مہاراجہ فتیر
عزیزالدین کا مشورہ لیا کرتا تھا - فقیر عزیزالدین
کے دونوں بھائی نورالدین اور امامالدین بڑے بڑے
عہدوں پر ممتاز تھے -

(۲۵) راجه دهدان سنگه، و گلاب سنگه، و سوچیت سنگه، ـ یم تینوں بھائی جسوں کے رھنےوالے تھے - الھور میں معمولی گھرسواروں میں داخل ھوئے مگر اپنی لیاقت اور دانشمندی کی وجه سے برے اونجے عهده در پهنچ گئے۔ راجه دهیان سنگه وزیر اعظم مقرر هوا - راجه سوچیت سنگه، گهورچوها فوج میں چهارياري ديره كا افسر اعلى تها اور راجه گلاب سنگه نظامت کے اونچے عہدہ پر ممتاز ہوا - یہ بعد میں مہاراجه گلاب سنگهم والی جموں و کشمیر بنا۔ (۲۷) جمعدار خوشحال سنگه - ية ضلع ميرته كا رهني والا تها \_ ذات كا گور براهس تها - غربت كي حالت ميں لاهور پہنچا اور معمولی پيادہ سپاهيوں ميں بهرتي هوا - خوبرو جوان نها - برهتے برهتے انسر تيو<sub>آ</sub>هي کے بارسوخ رتبه کو پهنچا۔

(۲۷) سردار تیجا سنگه - جمعدار خوشحال کا بهتیجه

تھا۔ اپنے چچا کے رسوخ کی وجہ سے کمپوئی معلی کا افسر اعلی مترر ہوا۔

- (۲۸) سردار دهذا سنگه ملوئي مهاراجه کے قدیمی سرداروں میں سے تھا بری قوج و جاگیر کا مالک تھا ۔ (۲۹) سردار جوند سنگه موکل اونتیے درجه کے قوجی سرداروں میں سے تھا مهاراجه کے خاص مشیروں میں سے تھا مهاراجه کے خاص مشیروں میں سے تھا -
- (۳۰) سردار دلیسا سنگه متجیته ـ کوهستانی علاقه کانگره
  کا ناظم تها ـ بری شان و شوکت کے ساته رهتا تها ـ
  منشی سوهن لال اس کی نسبت لکهتا هے که "مردی
  متکبر و مغرور است ـ عقل خود را از تمامی زیاده
  میداند " ـ
- (۳۱) سردار لهذا سنگه محجهته سردار دلسها سنگه کا بهتا تها - والد کے بعد کانگولا کا ناظم مقرر هوا - علم نجوم و سائنس میں کانی مهارت رکهتا تها ـ
- (۳۲) سردار رتن سنگه گرجاکهیه قوج و جاگهر کا مالک تها دربار میں ایک وقت اس کا برا رسونے تها -
- (۳۳) مصر دیوان چند ـ چوتی کے فوجی افسروں میں سے تھا ـ فتم ملتان ' کشمیر و منکیولا میں اس کا نمایاں حصہ تھا ـ فتم ملتان کے ملہ میں مہاراجہ نے مصر دیوان چند کو ظفر جنگ بہادر و فتم و نصرت نصیب کا خطاب عطا کیا تھا ۔ سنہ ۱۸۲۵ع میں مرض قلنج کا شکار ہوا ـ

- (۳۳) سردار گلاب سنگه، کبته ـ فوج گهر<del>زچز</del>ها خاص کا افسر اعلی تها -
- (۳۵) دیوان دیوی سہائے سردار گلاب سنگھ کبنتہ کے ساتھ گھوڑچڑھا خاص کا افسر اعلیٰ تھا ـ
- (۳۹) سردار هری سنگه ناوه مهاراجه کا مشهور جرنیل تها بهادری و شجاعت میں یکتا تها کچه عرصه کے لئے کشمیر و ملک هزاره کا گورنر بهی رها بتی فوج و جاگیر کا مالک تها ۱۸۳۷ع میں جنگ جمرود میں دشمن کی گولی سے هلاک هوا -
- (۳۷) دیوان ساون مل صوبه ملتان کا ناظم تها نهایت هی دانهی مند و عدل پسند ناظم هو گذرا هے مهاراجه کے دل میں دیوان ساون مل کے لئے خاص عوت تھی -
- (۳۸) دیوان بهوانی داس ـ مهاراجه کا رزیر مال تها ـ پہلے پہلے پہل اسي نے دفتر مال جاری کیا تها دربار میں دیوان بهوانی داس کا خاص رتبه تها برے امیرانه تهاته سے زندگی بسر کرتا تها اس کا بهائی دیوان دیوی داس بهی اعلیٰ عهده پر مستاز تها ـ
- (۳۹) دیوان گفگا رام کشمیري پفتت تها دربار میں ارانچ عهده پر ممتاز تها - مهاراجه کا دفتر آبکاري و دفتر فرج اسی نے جاری کیا تها - نهایت هی خلیق انسان تها -

- (۱۹۰۰) دیوان اجودهیا پرشاه دیوان گنگارام کا بیتا تها اینی والد کی جگه دفتر فوج خاص کا افسر مقرر
  هوا بعد میں اسی دستهٔ فوج کا کماندر بھی مقرر
  هوا بری شان و شوکت سے رهتا تها "مردی
  متکبر و نخوتشعار است " (منشی سوهن لال )
  دیوان دینا ناته کاشمیری پندت تها اپنی لیاتت
  و دانشمندی کی وجه سے برهتے برهتے وزیر مال
  کے عہدہ پر پہنچا پہلے دیوان اور بعد میں راجه
  کا لقب پایا -
- (۱۲) مصر بیای رام خزانه عامره کا افسر اعلی تها کوهنور بهی اسی کی تحویل میں رهتا تها مصر بیلی رام کے دوسرے بهائی بهی اعلی عهدوں پر ممتاز تھے مصر روپ لال دوابه جالندهر کا ناظم تها مصر میگهراج کی تحویل میں قلعه گوبندگرهم کا خزانه و توشهخانه تها مصر رامکشن کچه، عرصه کے لئے دیوری بردار کے عهده پر ملازم رها پانچواں بهائی مصر سکھراج فوج کے ایک برگید
- (۳۳) بخشی بهگترام تمام فوج آئین کے دقتر کا افسر اعلی تھا ۔ صیغہ فوج کا کل حساب و کتاب اسی کی تحویل میں تھا ۔
- (۳۲) منشی کرم چند ۔ الله کرمچند مہاراجه کے خاص منشیوں میں سے تھا دیوان تارا چند ' دیوان منگل

سین و دیوان رتن چند لاله کرم چند کے بیتے تھے
اور دربار میں اچھے عہدوں پر ممتاز تھے اور دربار میں اچھے عہدوں پر ممتاز تھے مہاراجة کي حکومت کے اوائل ایام میں دفتر
کی کل کارروائي اسي کے هاتھوں ہوا کرتی تھی کی کل کارروائي اسي کے هاتھوں ہوا کرتی تھی کی کل کارروائي اسی کے دربار میں ان کا برا
کے پوتے تھے - مہاراجة کے دربار میں ان کا برا
رسوخ تھا -

#### 1 days

مہاراجه رنجیت سنگھ کے یوروپین سلازموں کی نہرست [ نوق ۔ یه فہرست هم نے دفتر فوج کے کاغذات سے مرتب کی هے ۔ مستر گرے نے اپنی کتاب میں ان کا مفصل حال درج کیا هے نیز ان کے علاوہ اور بھی نام دیئے هیں جو که اس نے مختلف کتابوں ارر رپورتوں سے جمع کئے هیں ۔ ]

ع تنشراه تاریخ کیفیت ماهرار مالازم الازمت کیفیت المراز مالازمت ۱۸۲۲ ۲۰۰۰ - جلرل ونتوره میاراجه رنجیت سلکه، کے نامی افسروں میں سے تھا - قراعددال

3,41 1

افسروں میں سے بھا - فراعددان پیادہ نوج آسی کی زیر نگرانی تیار ہوئی تھی - یہ تریبا بیس سال تک خالصہ دربار میں

ملازم رها ۔

الارة ارد مناورہ اکتمے هي مہاراجہ کے پاس ملازم هوئے تھے ۔ الارة نے مہاراجہ کے پاس ملازم هوئے تھے ۔ الارة نے مہاراجہ کئے کے لئے قواعدہ ان رسالے تیار کئے تھے ۔ یہ جنوري سلم ۱۸۳۹ع میں قوت هوا ارد لاهود میں دفن کیا گیا ۔

ابوطویله ۱۸۲۷ ۱۹۹۹ - جنرل ابوطویله فوجی افسر هونے کے علاوہ وزیرآباد فوجی افسر هونے کے علاوہ وزیرآباد اور پشارر کا گورنر بھی مقرر هوا ۔

اور پشارر کا گورنر بھی مقرر هوا ۔

امیں کسی آمس ۱۰۰۰ میں کسیدانی کے عہدہ پر مامور مامور ۔

تھا ۔

Brown de Mervis ۔ میں ۔

ع برون تي ميوس ++۰ ،, Brown de Mervis -, پيدل نوچ ميں کميدانی کے عہدہ پر مامور تھا ـ

ہ کورت جنرل کورت بھی مہاراجہ کے نامی افسروں میں ۔ سے تھا ۔ یہ توپیضانہ کا افسر تھا ۔

- Martin Honigberger ۱۸۳۰ ۹۰۰ قاکتر مارتی ۹۰۰ یه شخص قاکتر تها - پندره سال نک لاهو دربار میں رها - اس نے پنجاب کے متعلق دلچسپ کتاب لکھی ہے -

ر کوتلینت +0 Courtlandt ۱۸۳۲ - پیاده فوج میں ملازم تھا۔ کوتلیئت کی بیوی کو بھی مہاراجہ کی طرف سے مہاراجہ کی طرف سے ۸۰۰۸ روییہ سالانہ وظیفہ ملتا

تھا۔سنت ۱۸۳۲ع میں ان کے

۱۲ هارلن

۱۳ قوكس

نغهے لڑکے کے لئے بھی وظیفہ لکانا گیا -

9 لیسای ۱۸۳۳ ۱۵۰ ییاده فوج میں مطاق تھا۔

+ بینکی ۱۰۰ ۱۸۳۵ - اس کے کام کے انتخلق کافذوں میں آباد کار لکھا ہے – مستر گرے اس کو انجینیر لکھتا ہے ۔

ا الانترویس ۱۸۳۳ ۱۱ میں ملازم تھا اور باروت خانه کا افسر تھا ۔ یہ صرف چند مالا کے افسر تھا ۔ یہ صرف چند مالا کے لئے لاھور دربار میں رھا بعد میں برطرف کر دیا گیا ۔

اور بعد میں گنجرات کا گورنر مقرر وربید میں گنجرات کا گورنر مقرر هوا - هارلن کی غالباً ایک هی مثال هے جو که نہایت هی بعزتی کے ساتھ ملازمت سے موقوف کیا گیا تھا ـ تفصیل کے لئے دیکھو ظفرنامہ رنجیت سنگھ صفحہ ۱۸۳۳ - فوج سواری میں - ۴oulkes

ملازم تها - سلم ۱۸۲۱ع میں

جب که اپنی رجمنت کے ساتھ، مہم کوہ مندی میں گیا ہوا تھا اپ سپاھیوں کے ھاتھ، سے قتل ہوا۔

۱۸۳۹ آرگو میں -Argoud ۱۸۳۹ میں ارگو قول میں انگووتوں کو قولعد سکھلانے کے لئے ملازم رکھا گیا ۔ سنہ ۱۸۳۳ع میں ملازمت سے برطرف کیا گیا ۔

استائن بیک ++۰ ,, ۱۵ میں ملازم تھا – پیادہ فوج میں ملازم تھا – اس نے بھی میں ملازم تھا – اس نے بھی ہے – پنجاب کے متعلق کتاب لکھی ہے – Ford ۱۸۳۷ ۸++ قوج میں ملازم تھا – Ford ۱۸۳۷ ۸++ ابرطویلہ کے ماتحت پلتن میں کمیدانی کے عہدہ پر مامور تھا –

۱۸ دلاروس ++ه ,, De la Roche - پیاده فرج مامور میں کمیداني کے عہده پر مامور تھا ـ

9 جیکب ++۳ ۱۸۳۸ Jacob - نجیب بلتن میں امیر خان کے ساتھ کمیدانی کے عہدہ پر مامور تھا ۔

++ دَاكتر بنيت +++ ,, الخص مهاراجة

کے دریار میں بطور داکتر کے ملازم تھا -

۱۱ موتن ۱۸۳۸ موتن ۱۸۳۸ Mouton - یه شخص فوج سواری میں ملازم تها -

۲۴ لوئي قفيون ۱۸۴+ ۱۸۴۰ Louis De Facieu ؟ فوج سواري مين ملازم تها ـ

۲۳ راے تفیوں ۳۰۰ ۳۰۰ Pacieu ,, ۳۰۰۰ یک لوئی ۲۳ تفیوں کا بیٹا تھا ـ باپ اور بیٹا اللہ اور بیٹا اللہ اللہ موئے تھے ۔

۴۳ هاروے ۲۰۰۰ ... ۱ Harvey - یه شخص قاکتر تها -

۲۵ هوربن ۱۸۳۲ ۱ Turbons - یه شخص بیلداروں میں ملازم تھا ـ

۲۷ کینبت ۲۵۰ ,, ۲۵۰ Kenawiteh ., ۲۵۰ توپخانه میں ملازم تھا ـ

۲۷ الفونىت دوئم ۱۸۳۳ مىل كىيدانى كے عهدة پر مامور مىل كىيدانى كے عهدة پر مامور تها۔

۱۸۲ جان ہوم ←۱۵ ا John Holmes ایک پلتن کا کمیدان مقرر ہوا –
ایک پلتن کا کمیدان مقرر ہوا –
آھستہ آھستہ ترقی کر کے کرفیل
کے عہدہ پر پہنچا – کچھ, عرصہ

کے لئے گجرات کا گورنر بھی رھا۔

- Alexander Gardiner

1171 10+

U3538 49

ية شخص توپخانة مين ملازم تها - بعد ميں راجه دهيان سنگهر

كى فوج ميں داخل هو گيا-اس نے پنجاب کے متعلق دلچسپ

حالات لکھے ھیں جو کتاب کی

صورت میں شائع هوئے تھے۔ + Garron این شخص رنگروتوں

10+

+۳ کارن

کو قواعد سکھلانے کے لئے ملازم رکھا

- 45

++ Kanora ۱۸۲۱ ۲++

اس کتورا

میں ملازم تھا۔ سنت ۱۸۳۸ع میں سردار چتر سنگھ گورنر عزارہ کے حکم سے گولی سے مارا

گیا ۔

مهاواجه رنجیت سلکه کا کلیه\* مهاراجه رنجیت سلکه

کشن سلکم کیروا سلکم ارجن اسلکم اردن اسلکم ۱۸۲۰ م ۱۸۲۰ ع (پ) سلم ۱۸۲۰ ع (پ) سلم ۱۸۲۰ ع (پ) سلم ۱۸۳۰ ع كنور كهترف سلكهم كنور أيشر سلكهم كنور شير سلكهم كنور تارأ سلكهم كنور بشورا سلكهم كنور الشيرا سلكهم كنور ملتأنا سلكهم كنور دليب سلكه سلم سلم سلم سلم کنور کنور نتم سئکه چک جوت سئکه، (پ) سند ۱۸۲۲ ع بک مند ۱۸۲۳ ع ا ۱۱ تا ۱۸۲۲ ع (پ) سند ۱۸۲۲ ع (پ) سند ۱۸۳۲ ع EINT SINT كنور تونهال ستكهم

<sup>\*</sup> يَهْ صَهيهم سولييل گُون کي کتاب رئسان پنجاب پر ميئي هه -

مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سولہ رانیاں تھیں جن کے نام ذیل میں درج کئے جاتے ھیں۔ ان میں سے پہلی آتھ، تو ایسی تھیں جن کے ساتھ مہاراجہ کی باقاعدہ رسومات کی ادائیگی کے بعد شادی ھوئی تھی ارر باقی آتھ کو مہاراجہ نے صرف چادر ڈالنے کی رسم پوری کرکے اپنی حرم میں داخل کر لیا تھا۔

- (۱) رائي مهتاب کور ـ سردار گوربخش سنگه کنهيا اور اس کی زوجه رائی سدا کور کي بيتی تهی سنه ۱۷۹۱ع ميں اس کي شادی رنجيت سنگه اور کے ساتھ هوئی تهی ـ مهاراجه شير سنگه اور کنور تارا سنگه اسی رائي کے بيتے خيال کئے جاتے هيں ـ سنه ۱۸۱۳ع ميں اس کا انتقال هو گيا -
- (۲) رانی راج کور اس رانی کا دوسرا نام داتار کور بھی

  تھا ۔ گو عام لوگوں میں یہ رانی مائی نکین

  کے نام سے مشہور تھی رانی راج کور سردار

  گیان سنگھ نکٹی کی همشیرہ تھی سنہ ۱۷۹۸ع
  میں اس کی شادی رنجیت سنگھ کے ساتھ

  ھوئی تھی ۔ مہاراجہ کھوک سنگھ اسی رانی کے

  بطن سے تھا ۔ سنہ ۱۸۱۸ع میں اس کا انتقال

  ھو گیا -
- (٣) راني روپ كور يه كوت سيد محمود ضلع امرتسر

- کے ایک زمیندار سردار جے سنگھ کی بیتی تھی -سنه ۱۸۱۵ع میں اس کی شادی هوئی تھی -
- (۳ رانی لچهمی ـ یه گجرانواله کے ایک سردار دیسا سنگه، سندهو کی بیتی تهی ـ سنه ۱۸۲۰ع میں اس کی مهاراجه کے ساته، شادی هوئی تهی ـ
- (۹-۵) راني مهتاب کور اور رانی راج بنسو دونوں بهنیں تهیں۔ اور راجه سنسار چند والي کانگرہ کي ایک کنیزک کے بطن سے تهیں۔ مہاراجه نے ان دونوں کے ساتھ سنہ سنہ ۔ ۱۸۳۰ع میں شادی کی تھی۔
- (۷) رانی رام دیوی گجرانواله کے سردار گرومکھ سنگھ کی بیتی تھی -
- (۸) رانی گل بیگم گل بیگم امرتسر کی ایک حسین مسلمان اهل نشاط تهی سنه ۱۸۳۱ع میں مهاراجه نے باقاعدہ رسومات ادا کرکے اس کے ساتھ شادی کرلی اور اسے اپنی حرم میں داخل کرکے رانی گل بیگم کا لقب دیا -
- (۹) رانی دیوی یه ریاست جسوان کے وزیر کی بهتی تهی -
- رانی رتنی کور اور رانی دیا کور ـ یه دونوں سردار ماحب سنگه حاکم گجرات کی بهولا تهیں ـ سنگ سنگ سنگ میں جب سردار صاحب سنگه کا انتقال هو گیا تو مهاراجه نے ان دونوں کو اپنی

حرم میں داخل کر لیا۔ رائی رتن کور کے بطن سے کئور ملتانا سنگھ اور رائی دیا کور کے بطن سے کئور کشمیرا سنگھ اور پشورا سنگھ پیدا ھوئے تھے۔

- (۱۲) رانی چاند کور موضع چین پور ضلع امرتسر کے ایک سردار جے سنگھ کی بیتی تھی سنگ ۱۸۱۵ع میں مہاراجہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی-
- (۱۳) رانی مہتاب کور موضع ملا ضلع گورداس پور کے چودھری سوجان سنگھ کی بیتی تھی سند ۱۸۲۲ع میں اس کی شادی مہاراجہ کے ساتھ ھوئی تھی -
- (۱۳) رانی سمان کور ستلج پار ایک ملوئی جات مسیی صوبه سنگه کی لرکی تهی سنه ۱۸۳۲ع میں اس کی شادی هوئی تهی -
- (۱۵) رانی گلاب کور موضع جگدیو ضلع امرتسر کے ایک زمیندار کی بیتی تھی - سنت ۱۸۳۹ع میں اس کا انتقال ھو گیا -
- (۱۹) رانی جندان مرضع چار ضلع امرتسر کے ایک جات مسمی منا سنگھ، کی بیتنی تھی ۔ منا سنگھ، مہاراجہ کی سواری فوج میں مالزم تھا - مہاراجہ دلیپ سنگھ، اسی کے بطن سے تھا -

مندرجہ بالا رانیوں کے علاوہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حرم میں بہت ساری کنیزک بھی تھیں - ان

میں بعض بعض کا درجہ تو رانیوں کے برابر تھا۔ اور ان میں سے چند ایک مہاراجہ کی چتا پر جلکر اس کے ساتھ ستی بھی ھوگئی تھیں -

مہاراجه رنجیت سنگھ کے سات بیتے تھے جن کے نام فیل فیل میں درج کئے جاتے هیں

(۱) کفور کھڑک سنگھ - یہ مہاراجہ کا سب سے بڑا بیٹا تھا - رانی داتار کور کے بطن سے سنہ ۱۸۰۲ع میں پیدا ھوا تھا - مہاراجہ کے پیچھے سنہ ۱۸۳۹ء میں تخمت پر بیٹھا - مگر دیڑھ سال کے اندر ھی اندر موت نے اسے آن گھیرا اور ولا اس جہان فانی سے جل بسا ـ

(۲-۳) کنور شیر سنگه و کنور تارا سنگه - یه هر دو شیر شهرادے رانی مهتاب کور کے بیٹے تھ \* ـ کنور شیر سنگه جنوری سنگ ۱۸۲۱ء میں نخت شین هوا ـ ستمبر سنه ۱۸۳۳ء میں سردار اجیت سنگه سندهانوالیه کے هاتهوں قتل هوا ـ کنور تارا سنگه نے سنه ۱۸۵۹ء میں انتقال کیا ـ تارا سنگه نے سنه ۱۸۵۹ء میں انتقال کیا ـ مهرد کور کنور کشمیرا سنگه و کنور پشورا سنگه - یه هر دو شهرادے رانی دیا کور گجرات والی کے بطن سے تھے \* -

<sup>\*</sup> ان شہزادرں کی ولادت کی نسبت مورخین نے منطقلف رائیں ظاہر کی ہیں جو ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں درج کی ہیں۔ - مثلاً دیکھو صفحت ١٠٥ - ٢

ان دونوں بھائیوں کو مہاراجتہ نے تعلقہ سیالکوت جاگیر میں دے رکھا تھا۔ سنہ ۱۸۳۳ع میں جب لاھور دربار میں کھلبلی محچی ھوئی تھی کنور کشیرا سنکھ خالصہ فوج کے غصہ کا شکار ھوا۔ اس کے ایک سال بعد دوسرا بھائی کنور پشورا سنکھ, بھی قلعہ اتک میں قتیل کیا گیا۔

- ( ) کنور ملتانا سنگھ یہ شہزادہ رانی رتن کور گجرات والی کے بطن سے تھا سنہ ۱۸۳۹ع میں اس کا انتقال ہوا -
- (۷) کنور دلیپ سنگھ یہ شہزادہ رانی جندال کے بطن سے تھا ۔ اور سنہ ۱۸۳۷ع میں پیدا ہوا تھا ۔ مہاراجہ شیر سنگھ کے پیچھے سنہ ۱۸۳۳ع میں تخت پر بتھایا گیا ۔ التحاق پنجاب کے دو سال بعد مہاراجہ دلیپ سنگھ انگلستان کو چلا گیا اور باقی عمر وہاں ھی مقیم رہا ۔ اس کی والدہ رانی جندان بھی بعد میں انگلستاں چلی گئی اور وہاں ھی قوت ہوئی ۔

## ضيينه ٢

## كتابون كى فهرست

ذیل کی نہرست میں صرف ان کتابوں کا نام درج کیا گیا ہے جن میں سے حوالہ کے طور پر ہم نے انتخابات لئے ہیں - اس سے یہ منہوم نہیں کہ اس فہرست میں مہاراجہ رنجیت سنگھ, کی تواریخ کے متعلق مجموعی طور پر کتب درج کئے گئے ہیں -

- (۱) خالصه دربار ریکارت جلد اول و دوئم یه هر دو کتابیں مصنف نے خود مرتب کی تهیں اور پنجاب گورنمنت نے انهیں شائع کیا نها جلد اول میں سرکار خالصه کے صیغه فوج کے کل کاغذات کی فہرست ہے اور جلد دوئم میں زیادہ تر صیغه مال کے کاغذات کی فہرست درج ہے خالصه دربار ریکارڈ کی نسبت هم نے اس کتاب کے دیباچه (صفحه ۱) میں ایک مختصر نوت دیا ہے -
- (۲) ظفرنامة رنجهت سنگه يه كتاب قارسي زبان ميں هے اور ديوان امرناته كى تصقيف هے ـ مصلف نے اس كتاب كو سنة ۱۹۴۸ع ميں پہلي بار شائع كيا تها (ديكهو ديباچة صفحة ٥) ـ
- (۳) عمدةالتواريخ يعني روزنامچة مهاراجه رنجيت سنگه، مصنفه منشى سوهن لال ـ يه كتاب فارسي زبان

- میں مہاراجة كي تواریخ كے لئے ایک گرال بها ذخيره هے - (ديكهو ديباچة صفحة ٢) -
- (۳) تواریخ پنجاب مصننه بوتی شاه یه کتاب بهی فارسی زبان میں هے اور ابهی تک مسوده کی شکل میں هے (دیکھو دیباچه صفحه ۵)
- (٥) فتعرامه ملتان و پشارر یده مصفه کنیش داس پنگل - یه کتاب هندی زبان کے چهندوں میں هے اور ابهی تک مسوده کی شکل میں هے هم نے دیباچه کے صفحه ۹ پر اس کی نسبت مختصر نوت لکھا هے -
- (٩) تواريخ مهاراجه رنجيت سنگه مصنفه پرنسپ صاحب-يه كتاب سنه ١٨٣٣ع ميں مهاراجه كى حين حيات ميں شائع هوئى تهي - (ديكهو ديباچه صفحه ٢)-
- (٧) تواریخ سکهان مصنفت میک گریگر صاحب یه
   کتاب سنه ۱۸۳۹ع مین شائع هوئي تهی (دیکهو
   دیباچه صفحه ۱) -
- (۸) تواریخ سکهان مصنفه کننگهم صاحب ـ یه کتاب
   سنه ۱۸۳۹ع مین شائع هوئی تهی -
- (9) مهاراجه رنجیت سنگه کا دربار مصنفه رلیم ارزبرن -یه کتاب سنه ۱۸۲۰ع میں شائع هوئي تهي -(۱+) تواریخ پنجاب مصنفه لفتنت اسیتن بیک ـ یه

- کتاب سنه ۱۸۳۵ع میں شائع هوئي تهي ۔ (۱۱) متکالف صاحب کی خط و کتابت مصنفه کے صاحب ۔
- (۱۲) سفرنامہ قارستر صاحب ۔ یہ کتاب سفہ ۱۷۹۸ع میں شائع ہوئی تھی ۔ اس کتاب میں سکھ مثلوں کے عہد حکومت کے کچھ چشمدید حالات مصنف نے لکھے ہیں ۔
- (۱۳) سفرنامه ایلگزندر برنز یه کتاب سنه ۱۸۳۹ع میں شائع هوئي تهي -
- (۱۳) سکھ اور انغان مصنفہ شہامت علی شہامہت علی مشن کے ساتھ علی سنہ ۱۸۳۹ع کے قریب انگریزی مشن کے ساتھ افعانستان جاتا ہوا مہاراجہ کے پاس لاہور میں کچھ عرصہ کے لیئے تھہرا تھا دو ایک برس پیچھے اس نے اپنا سنرنامہ انگریزی زبان میں شائع کیا تھا \_
- (10) سقرنامة مور كرافت صاحب مستر مور كرافت سنة ١٨١٩ع كے قريب تبت اور لداخ جانا هوا الشور ميں تهہرا تها اس نے دائری يعني روزنامچة كي صورت ميں اپنے سفر كے حالات تاسبند كئے تھے جو كة بعد ميں مستر ولسن نے شائع كئے تھے جو كة بعد ميں مستر ولسن نے شائع كئے تھے -
- (۱۹) سفرنامه بیرن هیوکل صلحب مستر هیوکل سفه این استه مین ۱۹۱۸ ع کے قریب کشمیر جاتا هوا راسته مین

مہاراجہ کے پاس کچھ عرصہ کے لئے تھہرا تھا۔ اس کا سفرنامہ جرمن زبان میں شائع ہوا تھا جسے بعد میں مستر جررس نے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا -

(۱۷) سفرنامه قائقر هانگ برگر - ترکتر هانگ برگر هنگ برگر هندوستان میں پینتیس برس مقیم رها - وه مهاراجه کے دربار میں تاکتر کے عهده پر مستاز تها اور ساته, هی بارودخانه کا افسر بهی تها - (۱۸) سفرنامه سر هنری فین - اس دناب میں سر هنری فین کے پانچ ساله ملازمت سنه ۱۸۳۵ع تا ۱۸۳۹ع کے حالات درج هیں - سر هنری فین نے لارة آکلینة گورنر جنرل کے همراه مهاراجه کے ساتھ ملاتات کی تهی -

(19) رؤسان پنجاب مصنف سر لیپل گرفن - یه کتاب پہلے پہل سنه ۱۸۹۵ع میں شائع هوئی تهی - اس کتاب میں مہاراجة رنجیت سنگھ کے درباریوں اور سکھ سرداروں کے حالات وضاحت کے ساتھ درج هیں -

(+۴) مهاراجه رنجیت سنگه، مصنفه سرلیپل گرفن -

(۲۱) تواریخ پنجاب مصنف سید محمد لطیف سنه (۲۱) تواریخ پنجاب مصنف سنه سید کتاب کی نسبت

هم نے ایک مختصر نوت درج کیا هے -(۲۲) قاکتر لوگن اور مهاراجه دلیپ سنگهم - یه کتاب لیدی لوگن نے سنه +۱۸۹ع میں شائع کی تهی -

- (۲۳) سکهوں اور انگریزوں کی جنگ مصنفه سر جی گف ـ (۲۳) آرمی آف رنجیت سنگھ یه پانچ مضامین کا مجموعه هے جو که مصنف نے جرنل آف انڈینی هستری مدراس فروری سنه ۱۹۲۲ع میں شائع
  - European یوررپیس ایترنچررز مصنفه سی ' تی ' گرے Adventurers in Northern India.

حال هی میں شائع هوئی هے -

- (۴۹) تواریخ پنجاب مصنفه راے بہادر منشی کنهیا لال -یه کتاب اردو زبان میں هے اور زیادہ تر مندرجه بالا انگریزی کتاب پر مبنی هے ـ
- (۲۷) تواریخ مہاراجہ رنجیت سنکھ مصنفہ بھائی پریم سنگھ ۔ یہ کتاب پنجابی زبان میں گورمکھی حروف میں حال ھی میں شائع ھوئی ھے ۔ بھائی پریم سنگھ جی نے کافی متحنت اور تحقیقات کے بعد اپنی کتاب شائع کی ھے ۔

## أنتايكس

الارة - جرنيل ۲۳۴ ' +۴۵ ' الهي بخس جرنيل ٢٧٥ ، ٣٣٢ إمام شاه ۲۲۳۳ امرتسر ۱۱ ۵۷۸ امرداس گورو + ا امر سنگه، گورکه، ۱+۱ م۱۱ م۱۱ امرناته - ديوان ٥ ، ٢٨ ، ١٥ ، . AA . A4 . A1 . 44 . A1 1+0 '9m ' 14 ' 10 ' 49 ' 19v ' 10v ' 10r ' 1ro · +~ + · +~ · +~ · +++ ' 14+ ' 40v ' 400 ' 1ry 1 4 5 444 , 644 £ 644 far fra fry fry my+ "mo+ "mpg امیر خان روهیله ۹۸

امير سلكم حاكم سيالكوت ١١٧

ابوطويلة مستر ومه اتک ۱۸۱ ۱۲۱ اجودهیا پرشاد - دیوان ۳۲۲ احدد بخس چشتی ه احمد خان سيال ٩٣ ١٩٨ احمد شاه سید ۷۲ احمد يار خان توانه ۲+۳ اخترلونی - کرنیل ۱۳۲ ٔ ۱۹۷ 197 ' 1V+ ادنیه بیگ ۲۷ ارجن سنگه - کنور ۲۵۳ ارجن ديو - گورو + اتا ١١ اركوي - مستر ٢٥١ اسب ليلي ۲۹۵ ۱+۳ استین بیک مستر ۲۵۱ افغان - سکھوں کے جنگ ۱۸۳ افغانستان ۱۹۳٬۱۵۳ اكبر - شهنشاه ۲۲۹ الا سنگهم سردار ۲۲

الف

بوتني شاه ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، 791 ' VY بهاگ سنگه مرالیواله ۹۹ بهگت رأم بندشی ۲۲۲ بهرانی داس دیران ۱۹۵ ٬ ۱۹۵ ' 111 ' 1+V . 19P . 1VY mro " mIV . 490 بیردر پندت ۲۳۲ ۲۳۲ بیلی رام مصر ۲۱۷ ۳۳۹ بينت داکتر ۲۰۱ بینکی مستر ۲۵۰ Ç ا يثينا ا+ا ١+١ ا يرتاب سلكه كذور ٣٥٣ پرنسپ صلحب ۲٬ ۹۱٬۹۵٬

انگد - گورو +۱ انگریزی سرکار ۱۲۹ تا ۱۲۸، ۱۹۸ تا ۲۷۸، ۲۷۸ تا ۴۸۸ اوچ ۱۹۹ اورنگزیب شهنشاه ۱۲ اوزبرن ولیم ۱۱۳، ۲۱۳، ۳۲۳،

ایسناباد ۲۳

بار وليم ٣١٢ بار وليم ٣١٢ بجوارة ٨٧ ، ١٠٥ بهاول پور ١٩٩ ، ١٩٥ بده, سنگه, سكرچكية ٣٩ ، ٥٠ بده, سنگه, سندهانوالية +٢٩، ۲۳۱ بده, سنگه, فيضل پورية +٢١

برنز الیگزندر ۲۹۸ تا ۲۷۱ ، ۲۳۱ بردن آلیگزندر ۳۹۲ ، ۲۷۱ بردرن آلی میوس ۳۳۹ بردرن آلی میوان ۲۷۹ ، ۲۷۷ بلوچستان ۲۹۸ ، ۲۹۸ بنده بهادر ۱۷ تا ۲۰

پهگوارَه کي قتمے ۸۷ پهلور ۲۳۰ پهولا سنگه، اکالي ۸۷، ۸۰۱، ۱۹۱، ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۷، ۲۰۲، ۱۵۱

تارا سنگه، کنور ۱۰۵ ' ۳۵۸ ' ۳۸۸ ' ۳۸۸ ' ۳۸۸ ' ۳۸۸ تارا سنگه، گهیبه ۳۸۳ ' ۱۱۳ تا ۱۱۳ تا ۱۸۸ تیچ سنگه، سردار ۱۴۱ ' ۳۸۳ تیغ بهادر گورو ۱۳ ' ۱۳ تیمور شهزاده ۱۳ تا ۳۱ تیمور شهزاده ۱۳ تا ۳۱ تا ۳۱

ج الندهر كى فتنع 191 جان هوم فرهنگي ۳۵۲ جهانگهر بادشاه ۱۱٬۱۱٬۱۳۱

جسا سنگه، دلو ۲۳° ۹۷° ۹۲° جسا سنگه، رامگوهیه ۲۰۱۰ ۵۸° ۴

جسا سنگه، کلال سردار ۲۷ ، ۴۳ ، ۴۳ ، ۴۳ جسپت راے دیوان ۴۳ جسوان ۱۹۹ جسوان ۱۹۹ ، ۴۳۳ جسوات راے هولکر ۹۸ ، ۴۳۳ جعفرخان بلوچ ۱۵۰ ما ۱۱۷ ،۸۵ مگراؤں ۱۴۳ جگراؤں ۱۴۳ جگروت سنگه، کنور ۳۵۳

جمرود کی جنگ ۲۸۹

جوالا سنگه بهزانیه ۲۳۲ ، ۲۳۴

جودهم سنگهر رامگوههم ۸۷ ، ۲۳۳

جودهم سنگه سردار ۹۳ ، ۲۱۸

جودهم سنكهم سورهيان واله 99 ،

۳۲۴ جوده، سنگه، وزیرآبادیه ۱۵۳ جوده، سنگه، وزیرآبادیه ۱۵۳ جوند سنگه، موکل ۳۰۲ ۴۰۹ جفدال رانی ۳۵۷ ۴۵۹ ۱۹۸ ۹۳ میالکوت ۱۱۵ چیون سنگه، اتاریواله ۲۲۸ ۴۲۸ میالکوت ۱۸ ۴۸۸

جيكب مستر ٢٥١

۵

داتار کور رانی ۲۵۰ دایره دین پناه ۱۹۹ دل خالصه ۲۹ دل خالصه ۲۹ دل سنگه ۱۸۷ ٬۳۰۳ دل سنگه زیرآبادیه ۲۱۸ ٬۰۳۳ دل سنگه وزیرآبادیه ۲۵۸ ٬۰۳۳ دلاروس فرانسیس ۲۵۱

دلاروس فرانسیس ۲۰۱۱ دلیپ سنگه کنور ۲۰۵۳ ، ۲۰۹۹ دهرم سنگه سردار ۲۰۰۲ دهنا سنگه ملوئي ۲۰۱۱ ، ۲۲۳۳ دهیان سنگه راجه ۲۸۷ ، ۲۷۱۱

دیا کور رانی ۳۵۹ دلیسا سنگه مجینته، ۹۵ ، ۱۲۸ ، ۳۲۳

دينا ناته، ديوان ۱۹۳٬ ۱۹۵٬ ۲۹۵٬ ۲۹۵٬

rry 'riv

دیوا سنگه, کنور ۳۵۳ دیوان چند مصر ۱۹۹ ٔ ۱۹۷ ٔ 7

چاند کور راني ۳۵۷ چ<del>و</del>ت سلگه سردار ۳۵ ٬ ۳۹ ٬

or to ol

چنبه - تسخیر ۱۱۳

چندهیوت ـ فتح ۸۳

چندو شاه ۱۱ چیت سنگه، ۹۷

(4.500

حشمت خان چتّه، ۵۵٬ ۵۹٬

حكم سنكه التارى واله ۲۳۰

حكم سلگه، چمني ۹۵ '۱۵۲ ' ۱۹۹ '۲+۱ ۲۳۱

حیدرآباد - وکیل ۲۹۷

Ċ

خالصة 10 ' ۲۹ ' ۲۹ ' ۳۹

خسرو شاهزاده ۲۲

خوشتحال سنگه جمعدار ۱۲۰، ۱۲۰

خشوقت راے ۲ ' ۱۳۳ خطک تبیله ۲۲۱

رتنی کور راني ۲۵۹ رنجيت ديو راجة جمري ٥٧ رنجيت سنگه, مهاراجة: بيدائش ٥٩ ، سگائي ٥٨ ، شادي ٩٣ ، قلعة الهور كا معاينة ۹۳ ، دوسری شادی ۹۳ ، مثل کی سرداری ۲۵ ، الهور ير قبضه ۹۹ تا ۷۱ ، بهيسن کا معرکه ۷۳ ، گنجرات پر چرهائی ۷۳ ، مهاراجه کا لقب ۷۷ تا ۱۲۳ ، گنگا جي کا اشنان ۸۷ ، زندگی میں نيا دور +9 ، پوليتكل پالیسی ۹۱ تا ۹۳٬ فوجی اصلاحات 90 سے ملاقات هولكر ٩٨ تا ١٠٠٠ ستلم پار کی ریاستیں ۱+۱ ' تا ۱۲۵ ، ۱۲۵ فتنم قصور ۱+۱ تا ۱+۱ ، پهاري علاقه

۲+۲ و ۱۹۹۱ ، ۲۲۹ و رام گوهیه مثل - الحاق ۲+۲ تا ۲۳۹ ، ۲۳۹ تا ۲۳۱ ، رتني سنگه گرچاکهيه ۲۳۳ ۳۳۷ ، ۴۵۷ ، ۳۳۷ ، ۳۳۷ | رتن چند منشی ۳۳۷ دیوی سہاے دیوان ۲۲۰ دیوی داس دیوان ۲۳۵ ة اتنويس + ٣٥ ذبيره اسمعيل خان ٢٣١ تا ٢٣٢ تيره غازي خان ۲۳۳ ، ۲۵۵ ، 14 > راج کور رانی ۳۵۵ رامانند صراف ۱۱۹ ۲۵۳۴ رام داس گورو +1 رام دیال منشی ۳۳۷ رام دیال دیوان ۱۸۵ تا ۱۹۱ ' ' PTI ' PIA ' PIV ' 190 rmi ' pry ' tro رام ديوي راني ٢٥٩ رام سنگه, بهائی ۳۳۷ رام سنگه بهیه ۱۷۷ م ۱۸۵ (

TT1 ' ++ 0 " +++ " 111

سداکور رانی ۵۸ ۱۲٬۵۴ و ۴۶ thd . thy . tho . y+ . A+ سرهند \_ سکهوں کا قدیمه م ۲ ، ۳۳ 14 " 40 " 4+ Km سكندر اعظم + ١٩ سکھ جتھے \_ بنیاد وغیرہ ۲۲ ، ٢١ تا ٢٩ ٠ + ١ تا ١٨ سمان کور رانی ۳۵۷ سنسارچند راجه ۵۸ ۰۸۰ toy 'Iro 'I+r سندهم صوبه ۲۸۱ ۲۸۱ سوبها سنگهر ۳۲ سوچت سنگه, راجه ۲۹۱ ، mm ' tvo سوهن لال ۲، ۲۹، ۲۵، ۲۵، . AL . AL . 4V . 44 . 41 · 1 - · 1 · 10 144 , 104, 140 , 1+L . 1 AL . 1 AL . 1 AA . 1 AO

011, hAI, 6AI, QVI,

کی تسخیر ۱۱۳ ' انگریزوں سجان پور ۸۰ کے ساتھ عہدنامہ ۱۲۹ تا ۱۳۹ ، متفرق دربار ۲۳۲ ، رویت کی ملاقات ۲۷۱ ' وفات سرمور ۱۵ ٢٨٨ ، انتظام سلطنت سلتان محمود خان ٣٢٢ ۲۹۱ ، فوجى اصلاحات ۳+۳، پالیسی ۳۱۵ ' ذاتی اوصاف وغيره ٣١٩ تا ٣٥٩ مذهبي پالیسی ۳۳۱ چال چلن ۳۳۴ ، تاریخ میں درجه ۳۲۳ تا ۳۳۷ خاندان ۲۳۰ روپ کور رأنی ۲۵۵ روپتر کی ملاقات ۲۷۱ ; زورآور سنگھ جرنیل ۲۸۳ زين جان ۲۲ ،۳۲ سادهو سنگه، نهنگ ۲۱۲ ساون مل ديوان ۲۹۸ ' ۳۱۷ ' mro

ستلم پار کی ریاستی اور رنجیت

سنگه ۱+۱ تا ۱+۳ و ۱+۱ تا

١٣١ ١٢٥ + ١١٥ ١١٢

41

سیاکلوت - تسخیر ۱۱۵ سیتا رام کوهای : دیکهو مصنف سید احد خلینه ۲۹۲ ٬ ۲۹۵ سهدیو سلکه، کنور ۳۵۳

شالامار باغ ۷۷

شام سنگه، اقاری والهٔ ۲۲۹ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳

شام سنگه ديوان ۲۲۳٬۲۲۳ سم ۲۳۳۰ شاه زمان ۲۲۷٬۹۸۰ تا ۲۷۰ شاه

۱۹۵ ٬ ۱۹۳ شجاع الملک ۱۹۳ ٬ ۱۹۳ ٬

PAV PA+ 111 190

شاه نواز خان ۲۵

شمله میں سکھ سفارت + ۲۹ شواجی مرهقه ۱۳

شیر سنگه، کنور ۱۰۵، ۳۲۵ <sup>۱</sup> ۷۳۱، ۲۷۲، ۲۷۲ <sup>۱</sup> ۳۲۳ <sup>۱</sup> ۳۵۳، ۲۵۳

شهامت علي خان ۳۲۳ ٬ ۳۲۳ شهيد گنبج ۲۳

شیخپوره ـ تسخیر ۱۱۷

ص

ماحب سنگه، بهنگی سردار ۱۵ ماه ۱۱۷ ماه ۱۱۷ ماه ۱۱۷ ماه ۱۱۷ ماه ۱۲۹ ماحب سنگه، بیدی ۷۷ ماحب سنگه، بیدی ۷۷ ماحب سنگه، بیدی

ماحب سده بیدی ۷۰ ۲۷

<u>ظ</u>

ظفرنامه رنجیت سنگه : دیکه امرناته دیوان

ع

عبدالصد خان 19 + ۲ عزیزالدین فقیر ۱۲۹ ، ۲۷۱ ۱۹۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۲۱ ۲۸۲ ، ۲۳۷ ، ۳۲۷

عطرسنگه دهاری ۹۹ ° ۳۳۹ عطر سنگه، سندهانوالیه ۲۷۲ عوض على منشى ١٩٥

غ

غازی خان دیره ۲۷+ غلام متي الدين شيخ ٢٧٩ تا TVV

غوث خان داروغه ۹۵ ٬۹۸۲ ۲۳۲

فارستر مستر ۲۷ ۳۹ ۲۳۹ ۱۲۹ فتسم خان ۱۵۲

فتمم سنگه، اهلوواليه سودار ۸۱ کوم سنگه، چاهل ۲۳۲۲ "tro "tio "AV "AM

> 10V . 10+ فتنس سنگه کذور ۳۵۳

فتنم سنگه دهاری ۹۳ ۳۳۹ فتم سنگه كاليانواله سردار 90 \*

5111 1+4 1+0 94

rr9 ' 111

فودر مستنر ۲۰۱ فوکس مستّر ۲۵+ فيروز خان خطك ٢٢١

ق

قادر بنغش ۳۲۸

عمدة التواريخ: ديكه و سوهن لال قصور محاصرة ٧٩ ١٨٣ ١٠٩٠ تا 1+1

ک

كابل ١٥١ ، ١٩٣ ، ١٧٠ 110 1+1 1+ N+ NFER كلفن سلكم نكدى ١٩٢ کپور سنگھ نواب ۲۰۵

کریا رام دیوان ۲۳۷ ۲۳۷ 19+

درم چند منشی ۲۳۲۹ كرم سنگه رنگر ننگليه ٩٩ كسك قلعة 109

كشمير ١٧١ تا ١٧٧ ٠ ١٨٢٠ . 14+ . 124 El 224 . +64 .

FVY

كشميرا ستكن بقور ۲۳۲ ، ۲۰۲۳ TOA

دشن سنته کنور ۲۵۳ كشور سنتهم ميالي ٢٢٢٢ كلنائهم جوزف ديوي ۲۲ ۱۲۹:

1.41 . 1 VIC

القورا مستر ٢٥٣

كلاب سنگه كبته ٢٢٥٥ كل بيكم د٧٠ ٢٣٢ ٢٥٦ گنگا رام دیوان ۱۹۳ ۲۹۵ ۲ Tro . TIV گنیش داس پنگل ۲۰+۱ تا . Low 12 Lot . Lud . Lld 441 ١٢١ ' ١٩٧ ' ١٧١ ' ١٧٠ ' كويلد سنانه، كورو ١٣٠ تا ١٧ و گورمکه، سنگه، بهائی ۲۷۹ گورمتا ۲۲ ۳۷

گھورا گھارا کی جنگ ۲۳ کیان سنگی نکتی ۹۳ J لارنس مستر ٢٣٣

لارى مستمر ٣٢٨

لاهور ۲۳۰ ۹۳۰ ۹۳۱ ۷۷۰

لاقونت قرهلگی ۲۵۱ ۳۵۱ لمچهدی رائی ۲۵۹

الدهيانة ١٠٢

كنهزالل رائے بهادر ۲۳ مه کلاب تور رانی ۳۵۷ V9 اورث صلحب ۲۲۹ كورا مل ديوان ٢٧ کونلیلگ مستر ۱۳۲۹

كنهيا مثل ١٩٣

کو× نور ۱۷۱ تا ۱۷۹ كهرك سفحه شهراه ۲۷ ۰ ۸۵ ° ۱+۱ ۲۰۷ ۲۰۱۲ ۲۰۰۰ کوچر سنگه، ۲۳۳

rox . ror . tvt كيسرا سنگه ندور ٢٥٢ الينبث ٢٥٢

> كاردونا مستر ٢٥٣ كمجرات تستغير ١٢٨ گريها سلنه ١٩٩

كارى مستر ٢٥٣

446

گرے ۔ سی - تی - مسٹر ۳۳۸ ،

كف لارد ١:٦٠ ١٢٣٠ كالب سنكه راجته ۲۸۲٬۲۷۱ لمانح ۲۸۲ FUT . FIV . YAM

444 مدهوسودن پندت ۳۳۱ مرے داکتر ۲ مم م ۲ ۲۲ ۲۲ 1 V A " 1+0 متكالف مستر ١٢٨ تا ١٣٩٠ 741 ° 7+7 ° 7+7 ° 17+ مثلدار ۲۲ ۳۹ تا ۳۹ ۳۹ تا ۳۳۵ ۴ ۳۸ مصدف ۱ ۲ ۲ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۳ ' 19V ' 194 ' 191 ' 191 " TIT " T+V " T+0 " 199 744 , LA. مظهر علی بیگ ۳۲۳ ملتانا سنگه کنور ۲۳۲ ٬ ۳۵۳ ٬ 409 ملتان کا متحاصره ۸۳ ، ۱+۹ 111 13 1+v 19v 100 ملکها سنگه، سردار ۹۹ منتو لارة گورنر جنرل ۱۲۸ منکیره ۱۹۸ ۴+۵ ۴۰۱ م منگلال قلعه +۱۹ موتی رام دیوان ۱۹۱ و ۲+۹

لکھپت راے دیوان ۲۳ لوگن دَاكثر ۲۹۳٬۳۰۰ لوئى تقيون ٣٥٢ لهنا سنگه, مجيته, ۳۳ ، ۲۹۹ ، 444 , 44A لهنا سنگه, سندهانوالیه ۳۳۲ لیپل گرفن سر ۲ ' ۱۱۳ ' ۱۱۳ ' 777 P77 P77 " 767" " 777 لیک لارت ۹۹ لبيسلى مستر +٣٥ مارتن دائتر ۳۳۹ مان سرداران ۹۹ مالهر كوتله ۲۳ ۳۳ مت سنگه بهرانیم ۹۹ ٬ ۱۸۷ 441 محکم چند دیوان ۲۳ ۱۱۳، 5 141 , 141 , 141 , 140 g ' m++ ' 19+ ' 11 " 1 1 V mr+ " m1v محمد لطيف سيد ٢٠ م٥٠ 119 ' 119 ' 17 ' 17 ' 11 ' 11 '

۳۱۷ ٬ ۲۳۱ ٬ ۲۳۱ و ۳۱۷ ۱۳۱۰ نوده، سنگه، سکرچکه، ۵۰ نورالديين فقير ٧٩ ١٨٩ ٢٥٣٠ نوريور 190 ، ۱۴۳۳ نورجهان بيگم ۸۹ نونهال سنگه کنور ۲۸۲ ۲۵۸ ۲۰۸۴ thr . LVI نهال سنكه اتارى واله ٩٩٠ Tr+ " 1+1 " 110 " 1+1

وزيرآباد ١٥٣ وساوا سنگه سندهانواليه ۲۲۲ وليم بنتنك لارة گورنر جنرا, 111

ونتوره جرنيل ۲+۱ ۲۲۲۰ 144 1 +04 , 404, 444; סףץ ' ועץ ' סעץ ' אחץ ويد كيتان ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ 14, ++1, Q+1 164, 164 27x ' 2 V 9 š

هارلن ۲۸۲ ، ۲۵۴ ھاروے ۲۵۴ هانگ برگر دانتر ۱+۵ ۱۴۸۸ هان

mm1 موتن فرانسيس ٢٨٩

موران طوائف ۲۳۲ ۸۹ ۳۳۲ مور کرافت مستر ۲۳۷ ، ۲۲۲ موسى آمس فرهنگى ٢٠٠٩ مهتاب کور رانی ۳۵۵ ۳۵۹ ۳۵۹ ۰ rov

مهان سنکه سردار ۲۰ تا ۴۰ میر مذو نواب ۲۹ تا ۷۸ م میک گریگر مستر ۲ ۳۰ 791 '1VF

نادر شاه ۲۲٬۲ نانک دیو گورو و نپولین شاه فرانس ۱۲۸ ۲ ۱۳۹ ندهان سنگه کنهیا ۱۹۳

ندهان سنگه هتهر ۱۵۷ نرایس گده ۱۱۱

نکه مثل کی فتم 191 نکین رانی ۳۵۵

نند سنگه بهشی 94 نودهم سنگه سردار هرات کا وکیل ۲۹۸ هررات گورد ۱۳ ، ۳۹ هرکشن گورد ۱۳ هرگویند گورد ۱۲ تا ۱۳ هری سنگه نلوه ۹۵ ، ۱۸۵ ، ۳۲۵ مرک ۲۲۵ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ،

هزاره کی مهم ۲+۱ ، ۲۳۵ هذري فين صاحب ۲۸۲ ، ۳۹۳ هفگم خان والی مالیرکوئله ۳۲،

هوربن ۲۵۲

mro

هيرا سنگه راجه ۲۹۲ ٬ ۲۹۲ هيوگل وان بيرن ۲+۳ ٬ ۲۱۱ ٬

mah chhhachil

هولکر جسونت راو ۹۸ ، ۲+۳

ى

يوسف علي ٧٩

ے

يحيي خان ۲۵

## صحافاه

| درست               | فلط               | سمتر          | صنيدة |
|--------------------|-------------------|---------------|-------|
| متننر              | منتنو             | 1 ~           | 15    |
| هلدون              | هذون              | 10            | 10    |
| خالصہ کی بلیاد     | سکه, پنته, کو     | 1+            | 10    |
| ر <sup>که</sup> ی  | خالصه کا خطاب     |               |       |
|                    | ليه               |               |       |
| اننے مریدوں کے     | ان کے             | 11            | 10    |
| سنة ١٧٢٥ع          | =1710 min         | 1 4           | tr    |
| سله ۱۷۳۸ع          | سده ۱۷۲۸ع         | 19            | 10    |
| اپنے نام کا سکته   | اینے نام کا مکنہ  | 11            | ٣+    |
| سنة ١٧٩٣ع          | سلة ١٧٩٢ع         | 1"            | ٠١٠   |
| مكيريان            | كليريان           | ٨             | rr    |
| حبله               | alo               | <b>ن</b> ٿنوڪ | 20    |
| دور کر دیا         | دور کر دیا دور کي | 14            | ٨٢    |
| مايوس كرنا دهرم    | مايوس كرنا دهم    | ٨             | 99    |
| نهيس               | نهیں              |               |       |
| انگریزوں اور هولکر | انگريزوں ور هولکر | فتنوت         | 1++   |
| فيضل پوريه         | فضيل پوريه        | 1             | 1+1   |
| کا بینه روینه      | کی یه چال         | ľ             | 110   |
| پسند نه تها        | پسند نه تهي       | . 9           | ,,    |

|                           | مهاراجة رنجيت سنكهم    |          | ۳۷۸   |
|---------------------------|------------------------|----------|-------|
| جان                       | تجان                   | 18       | 100   |
| تهورَي تهورَي <b>دو</b> ر | تهو <del>ر</del> ي دور | įΛ       | 119   |
| رنجيت سنگه                | نجيت سنگه              | 9        | 101   |
| ايد                       | بويا                   | 11       | ,,    |
| 20000                     | r+v0                   | فىقانوت  | 191   |
| سامان حرب                 | سامان صرب              | 1        | 144   |
| صفتحه ۷۱                  | صفحة ٧                 | فتنوت    | 144   |
| <b>پذی</b> ر گردید        | <b>ذی</b> ر گردید      | فتنوت    | 140   |
| 100                       | ۶,                     | 1+       | 1 7 4 |
| خوش قسمتني                | خوش سست <i>ي</i>       | 14       | ;,    |
| صنحه ۸۹                   | صفحه و                 | فتنوت    | 111   |
| كشمير                     | شمير                   | ٧        | 111   |
| سامان رسد                 | سامان سد               | ۲+       | 1 1 1 |
| روانه هوا                 | وانه هوا               | ţV       | 197   |
| شهر کي فص <b>يل</b>       | شهر فصيل               | 71       | ,,    |
| اكالي                     | كألبي                  | 1"       | 191   |
| إتاليق                    | تاليق                  | ٧        | Y ++  |
| ديوان سنگه                | يوان سنگه              | ۴        | 4+4   |
| اپنے وکیل                 | پے وکیل                | 11       | 711   |
| یے نظیر                   | بير                    | 11       | rir   |
| ية موجود هے               | میں موجود ھے           | فتنوت    | 14V   |
| سرحد                      | سومن .                 | <b>V</b> | 741   |
| كرنيل پوئينجر             | كرنيل پامنجر           | ٣        | 4 4 9 |

| درميان                 | درمیں               | فتنوت | ,,  |
|------------------------|---------------------|-------|-----|
| دي جاتي تهيں           | <i>دي</i> جاتي نہيں | 1     | 791 |
| کو <u>ر</u> ے          | قورے                | 9     | ,,  |
| وصولي نذرانه           | وصول نذرانه         | ٧     | r++ |
| ق <sub>ر</sub> يب تهيں | قریب تھے            | 14    | r+v |
| برهانا چاهتا تها       | يوهانا تها          | * *   | r+1 |
| سرفراز خان ملتاني      | سرفراز خان والي     | 1 4   | 219 |
|                        | ملتان               |       |     |
| عبارت                  | عبادت               | ٧     | 20  |
| عالموں كي قدرداني      | عالموں كا قدرداني   | ٥     | rrv |
| شوكت                   |                     | 1+    | ٣٣٢ |

